المعمل على المعلى المع

محتنبهالرساله ،ننگ دبلی

مطبوعات اسلامی مرکز مطبوعات اسلامی مرکز جماحقوق محفوظ

ناشر: مکتبه ارساله سی ۲۹ نظام الدین ولیک، ننی دبلی ۱۰۰۱۴ فون: ۱۱۱۲۸ سال اشاعت: ۱۹۹۰ مطبوعه: نائس پرختگ پرسیس - دبلی

4111

#### . فهرست م

| صفحہ ۵     | اتباع حراط، اتباع مشبل    | 1  |
|------------|---------------------------|----|
| <i>j</i> ^ | را هِ عمل                 | ۲  |
| <b>74</b>  | ایک جائزہ                 | ٣  |
| <b>4.</b>  | اصلاح کی طرف              | ۴  |
| 44         | اسسلام اكبيبويب صدى ميں   | ۵  |
| 49         | ىبغىب رايذ رمنائي         | 4  |
| 4^         | صبرایک ابدی حکم           | 4  |
| 1.4        | دعوبت کی اہمیٰت           | ^  |
| 11)        | اَ نَا لَكُمُ نَاصِحُ اين | 4  |
| 110        | سيفب الشركا ببنيام        | j. |
| irr        | سبب ابينے اندر            | 11 |
| 174        | جالبس لدانتظار            | 11 |
| 188        | اسسلامی دعوت              | ١٣ |
| 1 44       | بيغمبر كاكام              | 11 |
| 149        | دعوت أورعل                | 10 |

بنالنا الخالخي

4

# ا تباع صراط، ا تباع شبل

بھلی امتوں میں جو خرابیاں پیدا ہو ئیں ،ان میں سے ایک بنیا دی خرابی یہ تھی کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹ کیے۔ اور خدا کے دین کو محرف محرف کر دالا (الروم ۳۲) یہی خطرہ تدید طور پر اگلی امت سے بیے بھی تھا۔ اس لیے قرآن وحدیث میں نہایت تاکید کے ساتھ اہلِ اسلام کو یہ نصیحت كى كئى كرتم ان كى بيسروى نه كرنا (والاتكوينوا كالدةين تفرقوا وإختلفواست بعد ماجاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم، آلعمان - ١٠٥) اس سلمين قرآن مين جوبها يات دى گئى بىي ، ان كاخلاصه مندرجه ذيل آيت بين ملتاسه :

وان هذا صل طی مستقیما فانبعوه و استبعل (اسیغیر کهدوکه) یه میری راه به سیدهی سی السبل فنف ق بكم عن سبيله ذالكم تم السير حليو اور (متفرق) راستول يرم جلو وه وصّْكم به ىعكم نتقون -

تم كو الشرك راست ص جداكر ديس كے - يد الشرف تم كوحكم دياہے تأكہ تم بجو -

(الانتسام- ١٥٣) اس آیت کی تشریح ایک روایت میں ملتی ہے۔ یہ روایت حدیث کی مختلف کتابول میں

الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ آئ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:

ایک سیدهی لکیر کھینی ۔ تھر فرمایا کہ یہ اللہ کاراسنڈ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سیرھی لکیر کے دا ٰبیں اور باٰمیں مکیریں تعینجیں تبیر فرمایا کہ بیہ متفرق راسنے ہیں۔ ان ہیں سے ہرراسة برایک شیطان ہے جو اس کی طرف بلا یا ہے۔اس کے بعداب نے یہ آیت رفعی: اور یہ میراسید حاراستہ ہے، بس تم اسی کی بروی کرو-

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : خطلنا حضرت عدالتربن مسعود كيت بس كرسول التر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اخطاً شم صلى الشرعليه وسلم ن ايك روز بهار است قال هذا سبل الله . ثم خط خطوطًا عن يسينه وبياره تم قال هدناس بل على كل سبل منها شيطان يدعو اليما تم قرل روان هـ ن اصراطي مستقيما مــــا تبعوه) ( تفسرابن كثير الجزء الثاني)

ان آیتوں اور حدیثوں کے مطابق عل سے دوطریقے ہیں۔ ایک اتباع صراط ، اور دوسرے اتباع سُبل ۔ ان دونوں طریقوں میں جو فرق ہے وہ اسلام اور کفر کا نہیں ہے ۔ بین ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ایک کھلی ہوئی دینداری ہے اور دوسری کھلی ہوئی ہے دین ۔ بلکہ یہ دونوں ہی دین کے نام پر کیے جانے والے علی ہیں۔ تاہم دین کے نام پر کیے جانے کے باوجو دان میں سے ایک مطلوب دینداری ہے اور دوسری غیر مطلوب دینداری ۔ چانچ قرآن کی دوسری سوزہ میں ان میں سے ایک کو اقامت دین اور دوسرے کو نفرق فی الدین سے تعیر کیا گیا ہے (التوری ای میں اب دیکھے کہ اتباع صراط کیا ہے اور اتباع سُبل کیا ہے ۔ صراط کے معنی سیدھی اور اسب تاہم مراد دین کی احولی اور فروع کی تعیر ہے۔ صراط سے مراد دین کی احولی ہوتا ہے کہ صراط اور سُبل سے مراد دین کی جزئی اور فروعی تعلیات ہیں ۔ اس سلط میں اور اساسی تعلیات ہیں اور سُبل سے مراد دین کی جزئی اور فروعی تعلیات ہیں ۔ اس سلط میں حسب ذیل آیت کا مطالعہ کھے ''؛

الشرنے تمہارے لیے وہی دین مقرد کر دیاجس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جس کی وجی ہم نے تمہاری طرف کی ہے اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسلی اور عیسیٰ کو دیا تھا، یہ کہ دین کو قائم رکھو اور اس بیں اختلاف نہ ڈالو۔ شرع كلم من الدين ما وصلى به نوحًا والدنى او حينا اليله وما وحينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقديم الله بين ولانتفرقوا فيه (الشورى ١٣)

اصول اور فروع

اس آیت بین بیغیرات الام صلی الشرعلیه وسلم (اور آپ کی تبعیت مین نمام مسلمانون) کوکلم دیا گیاہے۔ تم اس کی دیا گیاہے۔ تم اس کی سبحی بیروی کرو، اس میں تفریق نہ بیدا کرو۔ مفسرین نے صراحت کی ہے کہ اس آیت میں "الدین "سے مرا د صرف اساسی دین ہے نہ کہ جزئیات و فروع سمیت تمام دین کیوں کہ قرآن سے نابت ہے کہ اساسی دین کے علاوہ سٹر بیت اور مہنا ج بین ایک بین اور دوسرے بیغیراور دوسرے بیغیر کے درمیان فرق سما۔ اس لیے نمام بیغیروں کی مشترک بیروی صرف اساسی اوراصولی دین بیغیر کے درمیان فرق سما۔ اس لیے نمام بیغیروں کی مشترک بیروی صرف اساسی اوراصولی دین

میں ہوسکتی ہے جو کہ سب سے یہاں ایک رہاہے۔ نہ کہ تنرییت اور منہاج میں جس میں ایک پیغیبر اور دوسرے بینمبرے درمیان فرق یا یا جا تاہے۔

اسلام میں یہ مطلوب ہے کہ سارا زور اور تاکید بنیا دی تعلیات پر دیا جائے۔ کیوں کہ بقیہ تمام چیزیں اسی سے بیدا ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر ضمنی اور فروعی با توں کو زور و تاکید کاموضوع بنایاجائے توریقیر اہمیت (shift of emphasis) سے ہم معنی ہوگا، اورتغیر اہمیت سے بدر کھی کسی قوم میں حقیقی دینی زندگی پیدا نہیں کی جاسکتی ۔

قرآن میں کلمۂ ایمان کو درخت سے تشبیہ دی گئی ہے (ابراہیم ۲۴) یہ تشبیبہ بہت یا معنی ہے۔ درخت کا ایک حصہ وہ ہے جو جرائی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کا دوسراحصہ وه ہے جوت خوں کی صورت میں ہوتاہے۔ ہرکسان یہ جانتاہے کہ کھا د اور پانی دینے کا كام اسے جراميں كرناہے نه كه شاخوں ميں۔ جراميں بإنى دينا بالواسطه طور پرشاخوں اور بتيوں میں بھی یا نی دیناہے۔ کیوں کہ بتیوں اورٹ خوں کو جرطوں ہی سے طاقت ملتی ہے ند کہ خود بتبوں اورٹ خوں سے۔

اسی طرح دین کی بھی ایک جراہے ، اور ایک اس کی شاخیں ہیں۔ دین کا باغ اگلنے کے لیے بھی اس کی جڑوں میں طاقت بہنچا نا جاہیے۔ شاخوں پر علی کرنے سے دین کا ہرا تجرا باغ كمرانهي موسكتا واسى حقيقت كوحديث مين ان الفاظ مين بيان كيا كيا سي :

صلح الحسب أكلَّ وإذا هندت فسند منكوام - جب وه درست بوتو يورا جسم درست ہوجا تاہے۔ اور اگروہ بگر جائے تو بورا جسم بگرطها تاہے۔ سن بو، بے شک وہ قلب

الاوات في الجسب مضغة أذاصلحت سن بو، ب شك جسم كم اندر كوشت كا ايك الحَسَدُ كُلُّه - الأوهى القلب -(متفق *عل*به)

« قلب » اور " جسم » دو برابر درجه کی چیزیں نہیں ہیں۔ بلکه ان میں اصل اور فرع کی نسبت ہے۔ قلب گویا جواک مانند ہے اور جسم شاخ کی مانند۔ اگر ہم جسم کی درستگی جا ہے ہوں تب بھی ہمیں قلب کی درستگی پر سارا زور صرف کرنا ہوگا۔ قلب کی درستگی پر زور دینا اگر "اتباع صراط" ہے توجسم کی درستگی پر زور دینا "اتباع سُبل "۔

اس اصول کوسلمنے رکھ کر موجودہ زمانہ کی مسلم تحریکوں کو دیکھیے تو مسلمانوں کی نقریا تمام بڑی بڑی تحریکیں اتباع صراط سے بجائے اتباع نسل کا نمونہ نظر آئی ہیں۔ یہ تحریکیں دین کی اصل سے ہراہ پر سفر کرنے کے بیے مہیں اٹھائی گئیں۔ بلکہ متفرق راستوں میں سے کسی راستہ پر دوڑ نے کے بیے اٹھائی جاتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تحریکوں کی غیر معمولی مقبولیت کے باوجود دین کا باغ اب تک ہرا بھرانہ ہوسکا۔ یہاں ہم کمچہ مثالیں درج کرتے ہیں جن سے معاملہ کی وصناحت ہوتی ہے۔

#### آن في حققت

اتباعِ صراط اور اتب عِ شبل ایک عالم گیر حقیقت ہے ۔ دینا کے معاملات میں بھی اس کی اتنی ہی اہمیت سمھنے کے اتنی ہی اہمیت سمھنے کے اتنی ہی اہمیت سمھنے کے سمال ایک مثال درج کی حاتی ہے ۔

یہ مثال جا پان اور ہندستان سے متعلق ہے۔ جا پان اور ہندستان دو نوں ملکوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنے دور جدید کا آغاز کیا۔ جا پان نے امر کی محکومی میں مبتلا ہوکراور ہندستان نے برطانی محکومی سے آزا دہوکر۔ عجیب بات ہے کہ چابیس سال بعد آج جا پان انتہائی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ جب کہ ہندستان ابھی تک " تیسری دنیا " کے دائرہ سے باہر آنے میں کامیاب نہوں کا۔

اس فرق کا اتفاز کیا۔ اور بندستان نے شرط کے مقام سے اپنی تعمیر نوکا آغاز کیا۔ اور بندستان نے شاخوں اور بنیوں کے مقام سے۔ ایک امرکی عالم وہم اوپوجی (William O'uchi) مندستان نے شاخوں اور بنیوں کے مقام سے۔ ایک امرکی عالم وہم اوپوجی کارکنوں کے اندر داعیہ کے الفاظ میں جا بیان نے جس چیز کو نمبر ایک کی اہمیت دی وہ اپنے کارکنوں کے اندر داعیہ بیداکر نا سراکرنا ور نئی نسلوں کی سائنٹھک تعلیم بر دیا۔ اس نے اپنے ہمترین وسائل اور بہترین دماغ زیادہ زور نئی نسلوں کی سائنٹھک تعلیم بر دیا۔ اس نے اپنے وری جدید نسل کے اندریہ شعور بدیا کر دیا کہ ابتدائی تعلیم کے معاذیر لگا دیہے۔ اس نے اپنی پوری جدید نسل کے اندریہ شعور بدیا کر دیا کہ

زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت معیار (quality) کی ہے - اس کا نیتجہ جا پان میں زبردست منع ترقی تمتی ہیں۔ اس نیتجہ جا پان میں زبردست منع ترقی تمتی ہیں۔ اس نے جدید تاریخ میں بہلی بار اپنی منعتی بیدا وارکو خالی از نعق (Zero-defect) کے درجہ تک بہنچا دیا ۔۔۔۔ جا پان نے جرا کے مسئد پر توجہ دی ، اس کے نیتجہ میں اس کی جرا بھی معنبوط ہوئی اور اس کی سناخیں بھی ہری بھری ہوگئیں ۔

ہندستان کی تصویر اس کے بالکل برعکس صورت حال کا نمونہ بیش کرتی ہے۔ ۱۹۸۷ میں ازادی کے بعد جن ہندستانی بیڈروں کے ہاتھ میں مک کااقتدار آیا وہ حقیقت سے زیادہ ظوام کو انہیت دیتے ہے۔ چنا بنید انفوں نے سب سے زیادہ جس چیز بر توجدی وہ شنادا عارتیں کھڑی کرنا تھا۔ ہندستان کے حالات میں اصل کام کیر کیٹر بلڈنگ کا تھا۔ مگر یہاں کے حکم الوں نے سب سے زیادہ زور میون بلڈنگ پر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہندستان کے شہر ایسے قرستان بن گیے ہیں جہاں عالیشان عارتوں کے اندر انفیاف اور انسانیت کو دفن کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ رشوت اور وی اور انسانیت کو دفن کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ رشوت اور رہناؤں نے اگر سے معنوں میں کیر کمڑ بلڈنگ پر زور دیا ہوتا تو آج ہندستان ہے۔ ۱۹۸۸ کے بعد ہندستان آیا جہال ہوتا۔ گرجب انفوں نے بھون بلڈنگ پر زور دیا تو آن ہندستان جا پان اور جین سے آگے ہوتا۔ گرجب انفوں نے بھون بلڈنگ پر زور دیا تو ان کے حصہ میں صرف ایک ایسا ہندستان آیا جہال کریٹن کی بھرمار نے ترتی کا امکان ہی سرے سے ختم کر دیا ہو۔

#### ايك مثال

دین اعتبارسے اتباع صراط اور اتباع سبل کیا ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے، اس کوسیھنے کے لیے مثال ہیجے ، رسول اللہ علیہ دسلم نے قدیم عرب میں سٹراب بندی کاحکم جاری کیا تو حکم جاری ہونے کے ساتھ ہی شراب نوشی کا بھی خاتمہ ہوگیا ۔ اس کے برعکس موجودہ زمانہ میں یاکتنان اور سوڈ ان جیسے ملکوں میں وہاں کے حکم انوں نے سٹراب بندی کاحکم جاری کیا گرعگا صرف یہ ہواکہ جو شراب پہلے او بین مارکیٹ میں بکتی تھی وہ اب بلیک مارکیٹ میں فروخت ہونے گی ۔

فروخت ہونے گی ۔

اس فرق کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہا زمین تیار کی اور اس کے بدر شدر اب کی حرمت کا اعلان فر مایا ۔ جب کہ موجودہ نرمان کے مسلم حکمرال زمین نیار کیے بعنب سر

حرمت شراب كا قانون جارى كرنا چا جت بب رسول الله صلى الله عليه ولم كوريق كاركى وضاحت کے پیے یہاں ہم حصرت عائشہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں:

المنامنول اول ماخول سوية سن المفصل نسيها قرآن مي ابتدارً وه سورتين اتارى كئين جن مين فكر الجسنة والنان حتى اذا تاب السناس جنت اورجهنم كاتذكره تقاريها ل كرجب لوگ الى الاسكام نؤل العلال والعدام - ولسو اسلام كوف ماكل موكي اس وقت طلال اور حرام کاحکم آثاراگیا۔ اور اگر شروع ہی میں یہ عكم آجا مّا كه شراب مه بيو تو يقينًا لوگ كهنے كه مم مجھی سنراب نہ جھوٹریں گے۔ اور اگر منروع ہی میں یہ اتر تا کہ زنا مذکر و تو یقینًا لوگ کہتے کہ ہم تمبھی زنا یہ جھوٹریں گے۔

سنزل اول ماسنزل لاتشربعا الخسر لقالول لامندع الخسراب، ولوينزل لاستنفا لعشالوالامندع المزيناالبدا ( نخارى ، باب تابين القرآن )

موجوده زمانه میں جن مسلم ملکول میں شراب اور فواحشس کوختم کرنے کی کوششیں کی گئیں وہ اسی دوسری قسم میں آتے ہیں جس کا ذکر حضرت عائشہ نے اپنی حدیث کے آخر میں کیا ہے۔ دعوت کے بحائے تحفظ

١٩ ١٩ ١١ ١٤ بيل مندستان كے مسلمانوں كے سامنے يدمئلہ تقاكہ وہ ملك كے اكتربيتى فرق کی طرف سے خطرہ محسوس کررہ ہے تھے۔ مثال کے طور پر ان کو یہ اندیشہ تھا کہ آزا دی کے بعد شترک مندستان میں اردو کامستقبل غیر محفوظ موجانے گا۔ "مندو حکومت "اور مندی پرجارتی سجا" اردو کو کھا جائیں گے۔ اس لیے انھوں نے پرزورمطالبہ کیا کہ ہم کو ایک الگ ہوم بینڈ دیاجائے۔ تاكه مم وہاں ار دوزبان كى حفاظت كرسكيں۔ اس عنوان يرمسلم عوام كى تائيد حاصل كرنے كے ييے دھواں دھارتحریک جلائی گئی ۔مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بھائی گئی کہ اردو ہے تواسلام ہے۔ اردومہیں تواسلام بھی نہیں۔

تحریک کامیاب ہونی ۔ اردو قوم کو ایک ہوم لینڈمل گیا ۔ مگر اس سے بعد ۱۷ امیں بنگله دلیش میں اور ۸۸ میں مسندھ میں اردو دانوں اور عیراردو دانوں کے درمیان جوخوزرز فسادات ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ سلانوں کی یہ سوچ سراسر غلط تھی۔

جولوگ " ہندوظلم " کی ٹنکایت کرتے تھے کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ خود اپنے بھائیوں کے فلات شدیدتر ظلم کے مرتکب مورہے ہیں۔ ان کا باہمی اختلاف یہاں تک بہنجاہے کہ پاکستان ے ایک کرور اردو بولنے والے " مہاجر قومیت ، کے نام سے دوبارہ اپنی علیدہ قومیت کامطالبہ كررہے ہيں۔ اكس كى وجديہ ہے كہ ہمادے ليڈروں نے ان كے ذہن ميں يہ بات بھرى تھى كہ اردو اوراسلام دونوں ایک ہیں۔ ار دو کا تحفظ اسلام کا تحفظ ہے۔ اس ذہن کو بے کر حب وہ پاکسان گیے تواٹھوں نے عین اپنے مزاج کے تحت اردو کے تحفظ کو اپنا اہم ترین مسئلہ قرار دیا غیر منقتم ہندستان میں اردو کا تحفظ ہند وُوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے تحفظ سے ہم معنی تھا۔ مگر پاکستان کا میں وہ خودمسلمان کے مقابلے میں مسلمان کے تحفظ کے ہم معنی بن گیا ۔ کیوں کہ وہاں کے توگوں کی ا دری زبانیں بنگالی اور پنجابی اورسندهی وغیره تقیس نه که ار دو یغیر منقسم ہندستان میں جونعره بظام تحفظ اسلام نظراً رہاتھا وہ پاکستان بہوننج کرتخریب اسلام کے ہم معنی بن گیا۔ قديم غير منقسم مندستان ميس مسلانول ك يع جراكاكام دعوت دين كأكام تفا اوراردو یا تهذیب مظامر کا تحفظ صرف شاخول کا کام- بندستانی مسلمانون نے جرا کے کام کو چواردیا۔ وہ شاخوں اور بیتیوں کے مسلد بر سنگامہ آرائی کرتے رہے مسلمان اگر جرا والا کام کرتے تو تقریبً یقین ہے کہ آج ہندستان کی تاریخ دوسری ہوتی ۔اس کے برعکس جب انھوں نے شاخوں والا کام کیا توان کے حصہ میں ذلت اور بربا دی کے سواکیے نہ آیا۔ وہ نہ ہندستان میں کوئی قابلِ ذکر تاريخ بناسكه اورنه پاکستان میں -

### داخل کے بجائے خارج

ہندتان ہیں بھی تقریبًا نصف صدی سے جو مسکد مسلانوں کے ذہنوں پرسب سے زیادہ جو این رہا ہے وہ ہندوظلم کا مسلہ ہے۔ اس مدت میں مسلانوں نے اپنی سب سے زیادہ طاقت اسی مسلہ برخرج کی ہے۔ گرنتیج کے اعتبار سے دیکھئے تو اب تک مسلان کو بھی حاصل نہ کرسکے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس معاملہ میں مسلانوں کی تمام کوسٹ شیں اتباع سبل کے طریقہ پر جل رہی ہیں۔ اور میں ان کی ناکامی کی اصل وجہ ہے۔ وہ اتباع صراط کے طریقہ پر نہیں جبل رہی ہیں۔ اور میں ان کی ناکامی کی اصل وجہ ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسلان جو کوسٹ شیں کر رہے ہیں، وہ بنظام مختلف اور متعدد

ہیں۔ گرویع ترتقیم میں ان سب کا خلاصہ ایک ہے۔ وہ سب کی سب "خارج رخی" ہیں،ان میں سے کوئی بھی "خارج رخی" ہیں،ان میں سے کوئی بھی "خافل رخی " نہیں ۔ یہ تمام کی تمام تحرکییں مسلمانوں کے مسائل کو ہندو فرقہ پرستی کے خانہ میں ڈوال رہی ہیں۔ وہ مسلمانوں کو بے قصور کم ہراتے ہوئے یک طرفہ طور پر اکثریتی فرقہ کے خلاف فریا و واحتیاج کا طوفان ہریا کرنے میں مشغول ہیں ۔

یہ واضع طور پر اتباع سئبل "ہے۔ کیوں کہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے مطابق سلانوں کو دومروں کی سازشیں کوئی نفقہ ان نہیں بہونجیا سکتیں۔ مسلانوں کو جب بمی کوئی نفقہ ان نہیں بہونجیا سکتیں۔ مسلانوں کو جب بمی کوئی نفقہ ان نہیں جہونجے گا۔ خدا و رسول کے ان فرمو دات کے مطابق ہندستانی مسلانوں پر لازم تھا کہ وہ تمام معاملہ کی ذمہ داری ایت اوپر لیتے ہوئے اپنی داخلی اصلاح کی مہم میں لگ جاتے۔ اس کے بجائے وہ فریق تانی کے خلاف چے بھارکے راستے پر جل پڑسے۔ اس طرح انھوں نے انسباع صراط کے بجائے اتباع سُبل کا طریقہ اختیار کریں انفیس کہی کامیا بی حاصل نہیں ہوسکتی۔ کیا۔ اور جولوگ اتباع سبل کا طریقہ اختیار کریں انفیس کہی کامیا بی حاصل نہیں ہوسکتی۔

ہندستانی مسلانوں کے لیے جڑا کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی اندرونی کمزوریوں کو دور کریں۔ اندرونی کمزوریوں کو دور کرنے کے بعد کسی کو ان کے اوپر دست درازی کاموقع ہی نہیں لیے گا۔ تبدیلی انسان کے بجائے تب دیلی حکومت

موجوده زمانه میں مسامانوں کے ساتھ یہ المیہ بیش آیا کہ مغربی تو میں جدیدطا قتوں سے مسلح ہوکر البیخ علاقوں سے نکلیں اور انخوں نے ایٹ یا اور افریقہ میں بھیلی ہوئی تقریبًا بوری مونی بہل و نیا برسیاسی غلبہ حاصل کرلیا۔ اس کے بعد خود اللہ تعالی نے ان کے « دفع "کا انتظام کیا۔ بہل جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم نے مغربی اقوام کو اتنا کمزور کر دیا کہ ان کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ خود ابنی ملاقت سے ایٹ یا اور افریقہ کے ملکوں پر ابنا فیصنہ باتی رکھ سکیں ۔ جنانچہ انھوں نے ایک کے بعد ایک ایپ مقبوصنہ ملکوں کو آزاد کرنا شروع کیا یہاں تک کہ بیبویں صدی کے وسط ایک نام مسلم ممالک ان کے سیاسی قصنہ سے آزاد ہوگئے۔

اُزادیٰ کے بعد ان ملکوں کی حکومت جن مسلم افراد کے ہاتھ میں آئی وہ اگرچہ معز بی طرز کی تعلیم پلئے ہوئے تھے۔ مگر قدیم روایتی نظام کا انڑ بھی ان کے اوپر نہایت گہراتھا۔ وہ خواہ بظ اہر ا "کوٹ بیلون" پہنے ہوں گران کے دلوں میں اسلام کے بیے زم گوشد موجود تھا۔ یہ ایک زبر دست امکان تھا جس کو استعال کرکے آزاد شدہ مسلم ممالک میں اسلام کے ایک نے دورکا آغاز کیاجاسکا تھا۔ گرمسلانوں کے دینی رہناؤں نے ہر جگہ صرف مواقع کو برباد کرنے کا کام انجام دیا ہے۔ وہ کہیں بھی مواقع کو استعال کرنے کی لیا قت کا شہوت نہ دے سکے۔ اس کی واحد وجہیں تھی کہ وہ "اتباع شبل "کے طریقے پر دوڑتے رہے، وہ "اتباع صراط" کا طریقہ اختیاد کرنے میں ناکام رہے۔ اس کی مصراور پاکستان کی مثال لیجئے۔ مصرمیں شاہ ف اروق کی حکومت خم ہمنے اس سلسلے میں مصراور پاکستان کی مثال لیجئے۔ مصرمیں شاہ ف اروق کی حکومت خم ہمنے اس سلسلے میں مصراور پاکستان کی مثال لیجئے۔ مصرمیں شاہ ف اروق کی حکومت خم ہمنے استحد نوجی افر برسراقتداد آئے۔ ان فوجی افروں کے دل میں اسسلام کی گہری ہمدردی موجود مقی انعوں نے دہاں کی دین جا عت رالاخوان المسلمون کو ملک کی وزارت تعلیم کی بیش کش کی۔ انہوں نے دہاں کی دین جا عت رالاخوان المسلمون کو ملک کی وزارت تعلیم کی بیش کش کی۔ انہوں نے دہاں کی دین جا عت رالاخوان المسلمون کو ملک کی وزارت تعلیم کی بیش کش کی۔ انہوں نے دہاں کی دین جا عت رالاخوان المسلمون کو ملک کی وزارت تعلیم کی بیش کش کی۔ انہوں نے دہاں کی دین جا عت رالاخوان المسلمون کو ملک کی وزارت تعلیم کی بیش کش کی۔ انہوں نے دہاں کی دین جا عت رالاخوان المسلمون کو ملک کی وزارت تعلیم کی بیش کس کی۔ انہوں نے دہاں کی دین جا عت رالاخوان المسلمون کو ملک کی وزارت تعلیم کی بیش کس کی دین جا عت رالاخوان المسلمون کو میں دوران کی دوران کی دین جا عت رالاخوان المسلمون کو میں دوران کی دین جا عت رالاخوان المسلمون کو مین کی دوران کی دوران کی دین جا عت رائی دین جا عد دوران کی دین جا عد کی دوران کی

احموں نے وہاں ی دیں جا عت (الا توان المسلمون) و ملک ی درات یم ی بیان کی رہوں نے کہاکہ آپ ملک کے تربیت کیجے اور یہاں اسلام کے لیے کہاکہ آپ ملک کے تعلیمی نظام کو اپنے ہاتھ میں نے کرجدیدنسل کی تربیت کیجے اور یہاں اسلام کے بیے ایک نئے متنقبل کی داغ بیل ڈالیے۔ گرمصر کی دینی جماعت کے رہا اس بیش کشش کو قبول نے کرسکے ۔ اس کے برعکس اضوں نے خود فوجی حکم انوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی لاحاصل کو شش شروع کردی۔ بیتجہ یہ ہواکہ دینی رہنا وُں اور فوجی حکم انوں میں محکم اور میں محکم اور عموگیا جمام کوسٹ شن شروع کردی۔ بیتجہ یہ ہواکہ دینی رہنا وُں اور فوجی حکم انوں میں محکم اور عموگیا جمام

بہترین مواقع برباد ہوکررہ گیے۔

الم الم دین جماعت (جماعت السلامی بیش آئی۔ پاکتان کے سابق حکرال جزل محدایوب خال نے دبال کی دین جماعت (جماعت السلامی پاکستان) کو بیش کش کی کرآب لوگ ایک انٹر نیشنل معیاد کی السلامی یو نیورسٹی بنائیے۔ اس کا سارا خرج حکومت فراہم کرے گی ۔ حکومت کی الس بیش کش کو جو دور جدید میں السلام کے کو جو دور جدید میں السلام کے دین رہنا ایک نئی مسلم نسل تیار کر سکتے سکتے جو دور جدید میں السلام کے احیاء کا کا کام کرسکے ۔ گر پاکستان کے دین رہنا دوبارہ اس مہم میں لگ گے کہ وہ خود حکرانوں کو اقتدار سے بے دخل کریں۔ نیتجہ دوبارہ میں مواکدتام بہترین تعمیری امکانات باہمی کمراؤمیں برباد ہو گیے اور بالآخر ملت کے حصد میں کھے بھی نہ آیا۔

کلیات کے بمائے جزئیات

اسلای شربیت کے دوبڑے جھے ہیں۔ ایک کلیات اور دوسرسے جزئیات. شربیت کے کلی احکام واضح نصوص پر شتل ہیں۔ اس لیے ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ شربیت کے اس

پہلوپرتمام فقہا دیکساں طورپرمنفق ہیں۔ گرجزئیات شرع میں اختلاف پایاجا تاہے۔ اسب یے شریعت کے اس حصے میں فقہاد کے درمیان اختلاف پیدا ہوگیا ہے۔ مثال کے طورپر تمام فقہاداس پرمنفق ہیں کہ فجر کی نماز دور کفت ، ظہر کی نماز جیار دکفت اور مغرب کی نماز تین دکھت ہے۔ مگر نماز کے بعض جزئی مسائل مثلاً آمین ، رفع یدین اور قرائتِ فاتحہ خلف الامام کے معاملہ میں ان سکے درمیان اختلاف یا یاجا تاہے۔

بعد کے دور میں مسلمانوں کے در میان جو مختلف فقہی مکاتب بینے ان کے الگ الگ مہونے کی بنیا د در اصل بہی اختلافی جزئیات تھیں۔ کلی نوعیت کے احکام میں الگ الگ فقہی مکتب بینے کا کوئی سوال نہیں ۔ کیوں کہ ان امور میں ایک فقیہ اور دوسرے فقیہ کی دائے میں کوئی فرق ہی نہیں ۔ ایک فقیمی مکتب کو دوسرے فقہی مکتب سے جو چیز جدا کرتی ہے وہ دراصل اختلافی مسائل ہیں نہ کہ آتف تی مسائل ۔

موجودہ زملنے میں ہندستان میں جو دین مدارس قائم ہوئے وہ کسی ایک اودرے فقہی کتب فکرے تحت قائم ہوئے۔ مثلاً کوئی مدرسہ دیوبندی مسکک کے تحت قائم ہوا اور کوئی سلفی مسلک کے تحت ۔ ان مسالک کوجو چیز ایک دوسرے سے ممیز کرتی ہے وہ یہی اختلافی مسائل ہیں مذکہ آتفاتی مسائل۔ اس بنا پرعماً یہ ہوا کہ ہرمدرسہ میں ممیز کرتی ہے وہ یہی اختلافی مسائل ہیر دیاجانے لگا۔ ہرمدرسہ کامقصدیہ قرار پایا کہ وہ دوسرے مسلک کے المقابل اپنے مسلک کو قرآن وسنت سے صبح تابت کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان معرجودہ کا سارا تعلیمی نظام اختلافی جزئیات کے گردگھو سے لگا۔ مثال کے طور پر مہاری موجودہ درس کا ہوں کا یہ حال ہے کہ وہاں جب حدیث پڑھا ئی جاتی ہو تو حیدا ور آخرت سے متعلق حدیثوں سے استاد اور شاگر د بالکل سر سری گر رجاتے ہیں۔ اور جہاں کوئی ایسی حدیث آگی جس میں ایک مسک اور دوسرے مسلک کے درمیان اختلا ف کا پہلو پا یاجا تا ہو وہاں استاد ذر درست مہارت دکھا تہے ، حق کہ بعض او قات اس پر ایک ایک ہیفتے تک بحث ہوتی رہتی ہے۔ میں اس تعلی خوال میں جو لوگ تربیت پاکرنگلتے ہیں متدرتی طور پر ان کے ذہن پر کلیات میں اپنے مسلک اس تعلی نظام سے جو لوگ تربیت پاکرنگلتے ہیں متدرتی طور پر ان کے ذہن پر کلیات میں اپنے مسلک اس تعلی نظام سے جو لوگ تربیت پاکرنگلتے ہیں متدرتی طور پر ان کے ذہن پر کلیات میں اپنے مسلک

كوبرتر نابت كرفي ميل لكربية بيراس كابدترين انجام موجوده زماندين ير نكلاب كريورب، امركيه مي مقيم مسلمانوں نے ان علمار كو بطور امام اور مدرسس بلایا تو وہاں بہوئے كرىمى انھوں سے يہى تمام جھگراہے جھیر دیئے۔ ہارے علمارے لیے بورب اور امریکہ بیونینا اس کا وسیلہ نہ بن سکا که وه ان مکون میں اسلامی دعوت کا کام کریں۔ وہ و بال بھی وہی کرتے دہے جس کی مہارت انھوں نے اپنی درسگا ہوں حاصل کی تھی۔ یعنی جزئی اخت لافی امور پرمسلانوں میں تفریق بيب راكرنا -

#### ىبىب سے بجبائے مرمن

۸۹- ۱۹۸۵ میں ہندستان کے مسلمانوں نے اپنی حالیہ تاریخ کی غالبًا سب سے برای تحریک چلائی۔ یہ تحریک آل انڈیا مسلم ریسنل لاربورڈ کے تحت چلائی گئی جس میں مسلانوں کے تهام اكابراوران كى تتسام تنظيين شركي تقيل السابين غالبًا مرف ايك بى قابل ذكراستنا مفا اوروه تبلیغی جماعت کا تھا۔ تبلیغی جماعت بحیثیت جماعت اس مہم سے الگ رہی۔

یہ مہم محداحد۔ ن و بانو بیگم کے کیس پرسبریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلہ کے بعد حیلائی كئى سيريم كورا نے شاہ بانوبيكم كى درخواست براس كے سابقد شوم كويد حكم دياكدوہ ابنى مطلقة بوی دن ه بانو) کو ۱۸۰ روبید ما بوار بطورگذاره اداکرے اسلامی شرییت می چون که مطلقه ے بیے صرف وقتی متاع ہے ندکہ مستقل گذارہ ۔ اس سے مسلم رہناؤں کو سیریم کورط کا یہ فیصلہ شربیت میں مرافلت نظر آیا اور انھوں نے اس فیصلہ کو کالعدم کرنے لیے اس کے خلاف طوفانی مهم شروع کر دی۔

لكين مجرانى علامت عوركيجة توت ه بانو بيكم كا واقعد محض ايك علامت به نكراصل سبب۔ اس قسم کے واقعات کا اصل سبب یہ ہے کہ موجودہ مسلم معاشرہ میں اسلامی ت انون کا احترام ختم ہوگیا ہے۔ اس کے نتیجہ میں مختلف علامتیں ظامر ہور ہی ہیں جن میں سے ایک وہ واقعه تقاجس كامظامره شاه بانوسكم سے واقعه كى صورت ميں ہوا۔

اصل یہ ہے کہ طلاق کے دوطریقے ہیں۔ ایک طلاق سنت اور دوسرا طلاق بدعت طلاق سنت یہ ہے کہ تین طہرمیں الگ الگ طلاق دی جائے۔ بالفاظ دیگر طلاق کے علی کی تکمیل تین ہینہ میں ہو۔ اس کے مقابلہ میں طلاق برحت برہے کہ آدمی بیک وقت طلاق، طلاق، طلاق کا میک ہے کہ این بیوی کوعلیٰ کہ کر این بیوی کوعلیٰ کہ کر دے۔ تمام فعہار اس پرمتفق ہیں کہ طلاق سنت ہی طلاق کا صبیح سشرعی طریقہ ہے۔ اس معاملہ میں فقہار کے درمیان کوئی اختلاف مہمیں۔ اختلاف اگرہے تو اس معاملہ میں ہے کہ کوئی شخص اگر ایک ہی مجلس میں تمین طلاق دے بھیلے تو یہ طلاق موگی یا نہیں۔

اب موجوده مسلم معاشره کو دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ موجودہ مسلانوں میں تقریبًا صدفی صد
طلاق بدعت کا طریقہ رائح ہوگیا ہے اور یہی فسا دکی اصل جراہے۔ اگر بوگ طلاق کے مقررہ طریقہ
(طلاق سنت) برعمل کریں تو یقینی طور پر طلاقوں کی تعداد میں ۹۹ فی صدتک کمی ہوجائے گی۔ کیونکہ
بیشتر طلاق وقتی عضد کے تحت دیے جاتے ہیں۔ عفد اترتے ہی آدمی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ
اس نے غلط کیا۔ ایسی حالت میں اگر تین طرمیں طلاق دینے کا رواج پڑجائے تو دوسرے اور
تیسرے طہر کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور آدمی طلاق سے رجوع کرکے اپنی بیوی کے ساتھ
معول کی زندگی گزارنے گے گا۔

اس اعتبارسے دیکھے تو مسلم رمنا وں کے بیے کرنے کا اصل کام یہ تفاکہ وہ جراکی اصلات کریں مگروہ شاخوں کے مسلم بردھوم مجارہہے ہیں۔ اگروہ واقعۃ اس اعتبارسے مسلم معاشرہ کی اصلاح کرنا جاہتے ہیں تو ان کو جا ہیے کہ وہ مسلم معاشرے خلاف مہم جلا ہیں ہذکر ہریم کورٹ کے خلاف مہم جلا ہیں مسلمانوں کی ہرب تی اور ہر محسلہ میں بہونچ کر مسلمانوں سے کہنا جا ہیے کہ تم لوگ اسلامی شریعت کے مطابق ازدواجی زندگی گذارو۔ اور اگرتم ہیں سے کوئی شخص ابنی ہوی کو طلاق دینے کا ادادہ کرے تو اس کو طلاق کا عمل طلاق سنت کے مطابق انجام دینا چا ہیے نہ کہ طلاق بدعت کے مطابق ، جو اسلام میں واضح طور پر منے ہے۔ ہمارے رہنما وں نے پچھلے جند سالوں ہیں سبریم کورٹ اور حکومت ہند کے خلاف جتنی دھوم بچائی ہوتی تو یقیناً یہ مسلم ہو جبکا جندسالوں میں معاشرے کے خلاف مجائی ہوتی تو یقیناً یہ مسلم ہو جبکا اور حکومت ہند کے خلاف مجائی ہوتی تو یقیناً یہ مسلم ہو جبکا ہوتی کے ملاف مبائی کرنا ہوتا۔ مگر جب انھوں نے سبب پرعل نہیں کہا ہوتا۔ مگر جب انھوں نے سبب پرعل نہیں کہا اور علامت کے خلاف میا کرنا ہوتا۔ مگر جب انھوں نے سبب پرعل نہیں کہا اور علامت کے خلاف میا کرنا ہوتا۔ مگر جب انھوں نے سبب پرعل نہیں کہا اور علامت کے خلاف ہنگامہ آدائی کرتے رہے تو ان کی ساری جدوجہ دجوا اعمال کا شکار

عمل م

ہوکررہ گئی۔ وہ ایک فی صدیعی مسلم معاشرہ کی اصلاح نے کرسکے۔

رور، المسلط کی ایک عبرت ناک نجروہ ہے جو د بی کے ایک مسلم اخبار میں شائع ہوئی ہے۔
اس سلط کی ایک عبرت ناک نجروہ ہے جو د بی کے ایک مسلم اخبار میں شائع ہوئی ہے۔
اس خبرکے الفاظ یہ ہیں : "اود سے بور (راجستان) کی ایک خاتون نے ہندستانی بار لیمنظ کے ایک مسلم ممبرکو ایک خط لکھا ہے جس میں یہ کہاگیا ہے کہ جوں کہ (مسلم ریسنل لاربورڈ کے مطابق)
طلاق کے بعد شوہر ریفقہ دینا تا حیات لازم نہیں، اس لیے سیکڑوں عور نمیں اس طرف ہندو
مذہب اختیار کر رہی ہیں۔ آپ کوشش کر کے ایسا قانون بنوائیے جس کے ذریعہ مندوعور توں
مذہب اختیار کر رہی طلاق کے بعد شوہر سے تا زندگی نفقہ مل سکے تاکہ مسلمان عور تیں
کی طرح مسلمان عور توں کو بھی طلاق کے بعد شوہر سے تا زندگی نفقہ مل سکے تاکہ مسلمان عور تیں
کی طرح مسلمان عور توں کو بھی طلاق کے بعد شوہر سے تا زندگی نفقہ مل سکے تاکہ مسلمان عور تیں

بی معاصرہ یں ہور کہ ہوت کے تعفظ کا بل جو مہنگام خیر نخر کی کے بعد 4 مگ 19 م 19 و ہند ستانی ما مطلق کے حقوق کے تعفظ کا بل جو مہنگام خیر نخر کی کے بعد 4 مگ 19 م 19 و ہند ستان پارلیمنٹ سے باس کو ایا گیا تھا ، علاً وہ بالکل بے معنی نابت ہوا۔ اس واقعہ کا اعتراف نود ال انڈیا مماریت مل لا بورڈ کے نویں اجلاس میں کیا گیا ہے جو کا بنور میں مہ ۔ ۵ مارچ 19 م 19 کو منقد ہوا تھا۔ مولانا ابو اس بل کے سلسلہ بین مولانا ابو اس بل کے سلسلہ بین مولانا ابو اس بی ندوی نے اپنے خطبہ صدار سنس میں اعتراف کیا کہ اس بل کے سلسلہ بین ہوتی ہوتی ہوتی امریخ ساز جدو جہدلا حاصل اور کوہ کسندن و کا ہ برآور دن کا مصداق ہوتی ہوتی ہوئی نظراتی ہے ۔ اور اندلیت ہے کہ " یہ پاس شدہ بل اور ان کی زبنت بن کورہ جائے گا ہے اس بین پرمولانا موصوف تے اس صرورت کا اطہار کیا کہ دوبارہ نیا بل ترمیم شدہ شکل بیں پاس کرا یا جائے۔ رائیم حیات ، ۲۵ مئی ۱۹۸۹)

# راهمل

اسلام مین زندگی کابوتصور دیاگیاہ، وہ برہے کہ اس دنیا کے بنانے والے نے اس كواس طرح بنايا ہے كە بىمال ، ميشەعگىركى سائق يسرموجود رہتاہے - ايك اعتبارے اگرشكل موتودوسرے اعتبارے آس نی مجی ضرور بہاں یا نی جائے گا۔ بہی وہ حقیقت ہے جو قرآن یں ان لفظول میں بیان کا گئے ہے:

فان مع العسريسوا ان مع العسر بين شكل كرما تح أساني ہے ۔ بے شك الانشراح ٥-١ مشكل كوك اتقا أساني ب.

اس بات کو د وسرے نفطول میں اسس طرح کہاجا سکتاہے کہ اس دینیا ہیں اگریا ہیں بالے جانے ہیں توعین اسی کے ساتھ بہاں ہمیشہ مواقع بھی موجود رہتے ہیں۔ بصیرت سے فالی اً دمی ہمیشه مسائل بیں الجھا رہنائے۔ گرجس ا دمی کوخد انے بھیرت کی روشنی دی ہو و ہ مبائل سے گزیرکہ مواقع کو دیکھ لیتاہے۔ وہ مبائل کو نظر انداز کرکے اپنی سے اری توجب مواقع کو استعال کرنے پرلگادیتاہے۔

اسی کا نام اسلامی حکمت ہے۔ اسلامی حکمت عُسر بس لیسر کو دیجیتی ہے۔ اسلامی طراتی کار كاصول كوايك لفظ بسامس طرح بيان كيا جاكتاب كمسائل كو بهوكا ركهوا ورمواقع كو كھـــلاق ب

Starve the problems, feed the opportunities.

یهی وه خاص تد بیرکارسیجس کو قرآن میں اعراض کماگیا ہے۔ اعراض کے مسنی ا جتنا ب کے ہیں۔ یعنی او اوٹڈ کرنا - ہراہ راست ٹکر اؤکے مفن ام سے ہٹ کر اپنے لئے كوكش شول كاميدان يالبناء

اس اعراض کا تعلق ایک شخص کی ذاتی زندگی سے بھی ہے، اور پوری ملت کی اجتماعی ز ندگی سے بھی ۔ آپ اپنے راستہ پر چلے جارہے ہیں۔ درمیان بیں ایک شخص آپ کوشتول کے و الحسركن كرنام. آب اس م شتعل نهيس موتى، اوراس كو نظر انداز كرك آگے بڑھ

جاتے ہیں، یہ ذاتی زندگی کااعراض ہے۔اعراض کے اس اصول پر جوشنص عمل نہ کریے وہ ہمیشہ نا دانوں کی نا دانی کاشکار ہوتارہےگا ، وہ بھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔

اسى طرح لمت كى زندگى بين ايسے مواقع أتے بين حب كدكو فى خسارجي مشله ايك اشتعال بن كراسس كے سامنے أن اے مثال كے طور بر حكم انوں كاسباسى بكار - ايسے موقع برتمام رہنا یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح سیاست کے نام پر حکمرانوں سے لاجاتے ہیں۔ گریما سلام کا طریقہ نہیں۔ یہاں بھی اسلامی طریقہ یہی ہے کہ اعراض سے کام بیا جائے۔ اورسیاسی مکر اگو سے اجتناب کرنے ہوئے دوسرے میدانوں بی اپنی کوئٹشوں کو وقف کر دیا جائے۔ سیاسی میراؤسے سماج میں تخریب سرگرمی ال جنم لیتی ہیں۔ اس کے برعکس اگرا عراض کا طریقة اختب رکیا جائے تو سماج کے اندر تعمیری سرگرمیاں فروغ پاتی ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ اسلام نے بیاس طراؤ کو چھوڑ کرتعیری سیدان میں سرگرم ہونے کاحکم دیا ہے۔

پیغمراسلام کی ہرایت

حدیث کی کتا ہوں میں کثرت سے انہی روایتیں آئی ہیں جن میں رسول الٹرصلی الٹر عليه وسلم نے اصحاب حکومت سے نزاع کرنے کو منع فریابا۔ حضرت عب ادہ بن الصامت انصاری کھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنے ہم سے بعیت لی توانس میں ہم سے ن چیزول كاعهدايا ، اسس بي ايك بيهي تعاكم بم اصحاب امرك جبرً انهين كري ك روعك ان لانت ازع الامراهله) شكاة المعايع، الجزدالث ني ، صفح ١٠٨٦

عوف بن مالک الشجعی کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما باکہ وہ لوگ بہت برے امیر ایں جوتم سے نفرت کریں اورتم ان سے نفرت کرو۔ صحابہ نے کہا کہ اے خداکے رسول، جب ایسا ہوتو کیا ہمان سے جنگ نہ کریں ۔ آپ نے فرایا کہ نہیں ، جب یک وہ تمہا رہے درمیان نماز کوت الل کھیں، نہیں جب یک وہ تمہارے درمیان من زکو قائم رکھیں (صفحہ ۱۰۸۰) عبدالله بن مسعود كتة بن كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرا با كرمير ب بعد تم بہت سى برا نیاں اور حکومت میں لگاڑ د بجھوگے ۔صحابے کہا کہ اسے خد اکے رسول ، آپ اس وقت كے لئے ہم كوكيا حكم ديتے ہيں۔ آپ نے فر ايا: ان كاحق انھيں اداكرو اور ا بناحق اللہ على مانگو۔

(ادوااليهم حقهم وساوالله حقكم) صفي ١٠٨٧

عبد التُربن عباسس کتے ہیں کہ رسول التُرصلی اللّہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ تم ہی سے جوشخص اپنے امیرکی طرنسسے ایسی بات دیکھے جو اس کو نالپسند ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اسس پرصبرکریے دمسن رائمی میں احسیرہ شسیٹا بیسکر ہے۔ فلیصد بری صفحہ ۱۰۸۱

عبدالله بن عرب رو ایت بی در است که دسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا که سلطان اگر عدل کرے تو رعایا کوچاہئے کہ وہ مشکر کرے اور اگر و فطلم کرسے تو رعایا کوچاہئے کہ وہ صبر کرسے د صفح ۱۰۹۵)

رسول التُرصلی التُدعلیہ وسلم کی اس ہرایت کا مطلب بے علی نہیں، وہ عین عل ہے۔وہ انفعالیت نہیں بلکہ فعالیت کا سبق دیتی ہے۔ وہ حکمت عل ہے ندکہ ترک عل ۔ وہ پہنپا کی نہیں بلکہ افت دام کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عکومت ، سماج ہے نا بع ہوتی ہے مذکہ سماج عکومت ہے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے گئی شخص حکومت بین خسر ابی دیجے نو اس کوسماج کی سطح پر اپنا اصس لا جمل جا اس کر دین چاہئے ۔ بہی اصلاح کا میچے اور اس لامی طریقہ ہے ۔ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم کا سبابی نزاع سے روکنے کا مطلب ور اصس کوشنٹوں کا رخ بھیرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیاست مے میدان میں سرنٹ کراؤ، بلکہ تعمیر کے میدان بین اپنا کام شروع کر دو، اسس طرح تم زیادہ بہتر طور پر اپنی منزل یک بینج سکتے ہو۔

درخت کی بیتب ال مرجھائیں تو کوئی بھی شخص ایس نہیں کرتا کہ وہ بیپوں پر پانی بہائے۔ اس کے بڑس وہ درخت کی جرموں میں پانی ڈالتا ہے۔کسی کے بلب میں کرنبط مذار ہا ہوتو وہ ۲۰ بلب برونت نہیں کرنا، بلکہ یا ور ہاؤسس سے ربط قائم کرتاہے۔ کبوں کہ جرط میں یانی ہونے سے درخت کی پتیاں سرمبز ہوتی ہیں۔اسی طرح بلب اسس وقت روشن ہوتاہے جب کہ باور ہاؤسسے اس کو کرنٹ میں جا جار ہاہو۔

یہ معسا لمہ ان فی سماج کا بھی ہے۔ ان انی سماج کے دوجھے ہوتے ہیں۔ ایک ، حکم ال افراد دوسر سے وام یہ عوام کی حیثیت جسٹر کی ہے اور حکم ال افراد کی حیثیت بیتیوں کی۔ یا عوام بمنزلہ باور ہاؤلس ہیں اور حکم ال افراد بمنزلہ بلب ۔ ایسی حالت ہیں یہاں بھی بگاٹر کی اصلاح کا صحیح طریقہ و ہی ہے جو درخت اور پاور ہاؤلس کی مثال میں با یاجا تا ہے ۔ اگر حکم ال افراد کے اندر بگاٹر نظر آئے نو حکم ال افراد سے نہ لوٹے نے بلکہ وام کی اصلاح شروع کر دیے نے۔ بیتیوں کے سلکو جوٹر کی سطح پر صل کی نے ۔ مکم ال افراد سے نہ لوٹ کے اندر بگاٹر دیکھ کر حکم ال افراد سے لوٹ نا صرف سماجی تخریب جوٹر کی سطح پر صل کی نے ۔ مکم ال افراد سے اگر ایسا کہ سے اگر ایسا کہ سے افراد ہیں بگاٹر ظاہر ہونے کے موقع پر عوامی اصل سے برعکس اگر ایسا کہ جائے تو اس سے سماج کی تعمیر ہوتی ہے اور اس کے بعد نتیج نے حکم ال طبقہ کی اصلاح ۔

یهی وه ایم سماجی مصلحت بی حب کو حدیث بین ان الفاظین بیان کب گیا ہے کہ تم جیسے ہوگے اسی طرح کے حکمران تمہارے اوپر مقرر کئے جائیں گے (کے ماسکونون ، کہ اللہ یُکھی ہوگے اسی طرح کے حکمران تمہارے اوپر مقرر کئے جائیں گے (کے ماسکونون ، کہ اللہ یُکھی ہوئے ہیں مشکاۃ المصابیح ، الجزوالشانی صغو ، ۱۹۹) مٹی سے برتن بنتا ہے ، برتن سے مٹی نہیں ہوتی ۔ اسس مٹی نہیں بنتی ہوتی ۔ اسس مٹی نہیں بنتی ہوتی ۔ اسس کو چاہئے کہ وہ سماج کو اپنی اصلاحی جدوجہد کا نہیں نہیں اور جہد کا ایک انسان کی اور کی منازہ نہیں ۔

## سياسى بىگاڑ

صعی بخاری اور صیح مسلم میں حضرت مذیفہ سے روایت ہے۔ انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہارے درمیان کھوے موئے۔ آب نے ان تمام بانوں کو بب ان کیا جو آب کے ان تمام بانوں کو بب ان کیا جو آب کے ان تمام بانوں کو بب ان کیا جو آب کو بھی زیاد سے لے کرتی امت بر با ہونے تک بیش آئیں گی۔ آب نے ان میں سے کسی بات کو بھی بیان کے بغیر نہیں جبور اور ف ام فین ارجد ول الله صلی الله علیه وسد مقاماً ، ما مدل

شيداً يكونُ في مقامه ذالك الى قسيام السباعية الاحدّث به مشكاة المعسايح، الجزوالث الت، صفحه ١٨٧٠

حضرت حذیفه ابک اور رو ایت میں کئے ہیں کہ دوسرے لوگ رسول الشرصلی الشرعليہ وسلم سے خیرے بارہ میں پوچھتھے۔ گریں آپ سے شرکے بارہ میں پوچھتا تھا، اس ڈرسے کہیں وه مجه كويكوندك وه بتات بن كه مين فرسول الترصي الشرعليه وسلم سي الحجاكه بم جا بلیت ا ور ننریس تھے ، یہاں بیک کہ اللہ اسس خیر کو ہمارے درمیان ہے آیا۔ بھر کیااسس خیرے بعددو بارہ شر ہوگا۔ آپ نے فرایاکہ ہاں دو بارہ شر ہوگا۔ ایفوں نے کہاکہ اے فدا کے رسول ، اسس وفت کے لئے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکه حاکم کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، خواه تمی رسی بیچ برکورے مارے جائيس اورتمبارا بال حيينا جائے ، تب مجی سنواور اطاعت کرو د مَسبعَ عُوتُ طيعُ الا مديد والن ضرب ظهرك واخبذ مالك فاسبع واطع) شكاة ١٣٨١/٣

دوسرى روا بتول سےمعلوم ہوتا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صرف بين ز مانوں کی بابت فرمایا ہے کہ وہ جبر کا زیانہ ہوگا \_\_\_ دور رسے ات ، دور صحابہ ، دور تابعین ۔ جبح سلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ میں کہ ایک شخص نے آپ سے پوھیا کہ لوگوں میں بہتر کون میں - آب نے فرایا کہ میرے زبانہ کے لوگ ،اسس کے بعد دورسرا ، اور اسس كي بعد تيسرا ( سأل رجبل السنبي صلى الله عليه وسلم : أيّ النياس خيرٌ.

قال القسركُ الديرة أشاهيه ، شع الشاني ، شع الشالث ) جامع الاصول ، ٥٥٠/٨

اها دبیث سے مزید معلوم ہونا ہے کہ جب برا زمیانہ نثروع ہوگانو و ہرارجب ری رہے گا، یہاں یک کر قیامت آجائے۔ صبحے بن ری میں زبیر بن عدی سے روایت ہے کہ ہم حضرت انسس بن الک کے پاس آئے اور ان سے حب ج بن پوسف کے ظلم کی شکابت کی ۔ انفواں نے کماکه صبر کرو-کیول که اب تهمادے اوپر جوز مانہ بھی آئے گا وہ اور بھی زبا دہ برا ہوگا، برمالت جاری رہے گی ، یہاں کک کہ تم اپنے رب سے جاملو ،الب ہی میں نے تہارے نبی سے منا م راصبروافانه لاياتي عليكم نصان الااله ندى بعده السر ومنه حتى تلقوا دیسکم. سیعته من نسیکم ) شکاهٔ ۱۳۸۳/۳۰

صیخ سامی حضرت ابوبکره کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول النگر صلی النگر علیہ وسلم نے فربایا کہ ہے نسک آئندہ فتے ہوں گے۔ سس لوکہ بھر فتے ہوں گے۔ بیش فیے والااسس میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور چلنے والااسس میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور چلنے والااسس میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ مُن لوکہ جب ایسا ہوتو جس کے پاس اون طب ہو تو وہ اپنی اون طب سے بل جائے۔ جس کے پاسس بری ہو وہ اپنی نرین سے کے پاسس بری ہو وہ اپنی نرین سے بل جائے۔ جس کے پاسس زین ہو وہ اپنی نرین سے بل جائے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اے خدا کے دسول ہجس آدمی کے پاس نہ اون طب ہو اور نہ بکری اور نہ زبن ، وہ کیا کرے۔ آپ نے فربایا کہ وہ اپنی شواد کو لے اور اسس کی دھار کو تھے پر مارکراسے توڑ ڈالے۔ بھر وہ اپنی آپ کو بچالے ، اگر وہ بچنا چا ہے۔ اے النگر ، کیا یں نے بہنیا دیا۔ یفقرہ آپ نے تین بار فربایا :

عن ابى بكرة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انها ستكون في تن ألا ف م تكون فتنه ، القاعد خديره ن الماشى فيها ، والماشى فيها ، والماشى فيها خيره من الساعى اليها ، ألا ف إذا وقعت ف من كا ن له اب ل فلي لحق ب ابله ومن كا ن له المفايلة عنم فلي لحق بعنه ، وهن كا نت له ارض فلي لحق بالضه - فقت ال رجل : يا رسول الله ! ارأيت من لم يكن له ابل ولا عنم ولا ارض ؟ وت ال : يعد مل إلى سيفه في د ق على حد لا بحر ، نم لي بنج إن استطاع النجاء ، الله م هل بالغت ؟ " شلا قال مثلة المسائلة ، ٣ / ١٨٨١

رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس طرح کی روا بیتیں کنڑت سے منقول ہیں - ان کوھدیث کی کتا بوں بیں کتا ب الفتن اور دوسر سے ابواب کے تحت دیجھا جاسکتا ہے -

یہ اصادیت بتانی بیں کہ سیاسی بگاڑے زبانہ بیں عام مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہئے۔
اس سے واضح طور پر بیمعلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی طحر او مشکل پر ہمیز کرنا چاہئے۔ حکمرال
افراد کے بگاڑ کے باوجود اخیب ایسانہ بین کرنا چاہئے کہوہ سیاسی اصلاح کے نام پر حکمرا نو ل
سے لوٹانا تمروع کر دیں۔

صدیت کے مطابق ایسے زمانہ ہیں اہل ایمان کو یہ کرٹا چاہئے کہ وہ اپنی بکری ، اپنے اونت اور اپنی نری کے ساتھ لگ ہائیں اور اس کے اندر اپناعمل سب کردیں۔ یہ در اصل تشین کی زبان ہیں مسلمانوں کو ان کے علی کا درخ بتایا گیا ہے۔ یعنی سیاسی ٹکرا فوکے دا ٹرہ کو چھوڑکو اسس غیرسیاسی دائرہ بیں اپنی کوششوں کو لگا دینا جہاں حکم انوں سے ٹکرا فوکے بغیرا پناعمل جاری رکھنامکن ہوتا ہے۔

تا ہم ان صدایات کا تعلق آغی از سفرسے ہے ، منزل سے نہیں ہے ، اسس کا مطلب یہ ہے کہ جب نم حسکومت کے خلاف کڑیک جلانے سے مطلب یہ ہے کہ جب نم حسکومت ہیں بگاڑ دیکیو تو مکومت کے خلاف کڑیک جلانے سے اپناعمل شروع اپناعمل شروع کرو ، اور پھرحسب حالات آگے کی طوف قدم اٹھاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ ابک طرف بعد کے سلمانوں کو وہ ہدایات دیں جن کی طرف اوپر اسٹ رہ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کاعلی نمونہ بھی تا کم کر دیا گیا۔ بہنوں بنی رسول کے ذریعہ قائم کیا گیا۔ ایک من بن سل ، اور دو سراحی بن بن علی ۔ پہلا نمونہ اس بات کا کہ سیاسی ملکراؤ کو چھوڈ کر اگر کام کیا جائے تواس سے اسلام کوکس فسم کے فواس سے اسلام کوکس فسم کے فائد سے صاصل ہوتے ہیں۔ اور دو سرا نمونہ اسس بات کا کہ اگر اصلاح بیاست کے نام پر مسکم انوں سے منکر افر کیا جائے تواس سے کس قسم کے نقصانات امت کے حصر ہیں ہیں گیں گے۔ بر مسکم انوں سے منکر افر کیا جائے تواس سے کس قسم کے نقصانات امت کے حصر ہیں ہیں گیں گے۔ امام سی کا نمونہ

حضرت امام من (۵۰ ساھ) حضرت علی کی شہادت کے بعد خلیفہ بنائے گئے۔ اس وقت صورت حال یہ بنائے گئے۔ اس وقت صورت حال یہ بنائے کے امام سن کی سورت حال یہ بنائے ہوئے۔ وہ امام سن کی سیت پر راضی نہیں ہوئے۔ جس طرح اکفول نے اس سے پہلے جو مقعے خلیفہ حضرت علی کے ہاتھ پر سیت نہیں کی تھی راسس کا نیتجہ یہ ہواکہ امام سن اور امیر معاویہ یں سخت کشیدگی ہوئی اور جبگ کے حالات بیدا ہوگئے۔

اس فنت امام سن کے ساتھ ، ہم ہزار آ دمیوں کالٹ کرتھا۔ دوسری طرف امیر معادیہ کے ساتھ ، ہم ہزار یا دہ آومیوں کالٹکر دوقا۔ امام حسن ۲ مہینہ کک فلافت کے عہدہ ۲۲۷

پررہے۔ گران کی کوٹ شوں کے باوجود امیرمعاویہ ان کے ہاتھ پر بیعت کے لئے راضی منہ ہوسکے۔

امام من نے مسوس کیا کہ اگریں امیر میں و رہے بیت پر مزید اصرار کرتا ہول تواس کالازمی نیتجہ جنگ ہوگاجس میں دو نوں طرف کے ہزاروں مسلمان مارے جائیں گے۔ انھوں نے بنجہ دیا کہ وہ یک طرفہ طور پر امیر معاویہ کے حق بین خسانت سے دستبر دار ہوجب آئیں۔ مام مسن کے سانفیوں نے سخت اختلاف کیا اور انھیں معب ویہ کے خلاف لوٹ نے پر اجھالمہ میں خلاف کو ایم میں خلاف کو ایم میں خلاف کو امیر معاویہ کے حوالم میں خلاف کو امیر معاویہ کے حوالم کرکے خانہ نشین ہوگئے۔

خلافت سے دستنبرداری کے بعد امام سن نے مسلمانوں کے سامنے ایک تقریر کی جس میں اضوں نے کہا: اسے سلمانوں ، بیں فت نہ کو بہت بر آسمجھا ہوں۔ بیں نے مسلمانوں کی جان و مسال کو بہتے کہا: اسے سلمانوں کی جان و مسلم کرلی ہے۔ اور ان کو امیر اور نعلیفہ تسلیم کیا ہے۔ سنو ، امارت اور سلافت اگر ان کاحق تھا تو وہ ان کو بہنچ گیا اور اگروہ میراحق تھا تو ہیں نے اس کو انھیں بخش دیا۔

یہ سلع حضرت علی کی شہادت کے جیم ما دیب داہم ہیں کوفہ میں ہوئی۔ اسی لئے اسلام
کی تاریخ میں اہم ہو کو عام الجماعت کہا جا تاہے۔ کیوں کہ اس سلح نے سلانوں کے باہمی اختلاف
کو باہمی اتحف دمیں تنبد بیں کر دیا۔ اگر جیاس وقت کے پر جوش لوگوں نے امام سن کی سنت
مخالفت کی ۔ حتی کہ ان پر فاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کوع ارالمسلمین کاخطاب دیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ امام سن کا کارنا مہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اس کئے بارے بیں بہترین
منبورہ وہ ہے جو امیر معاویہ سے منقول ہے۔ انھوں نے امام سن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا
کہ ابوج سے منہ ویہ سے منقول ہے۔ انھوں نے امام سن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا
کہ ابوج سے منہ ویہ سے منقول ہے۔ انھوں نے امام سن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا
حوال مردی اب نک کو ٹی بھی نہ دکھا سکا تھا۔

ا مام صن کی خلافت صرف چھ مہینے : مک رہی رنیز پیکہ وہ ازخود خلافت سے دستبر دار موگئے۔ اس بنا پرمورخین عام طور پر ان کوخلافت راکشندہ کی فہرست بیں سن مال نہیں کرتے۔ موگئے۔ اس بنا پرمورخین عام طور پر ان کوخلافت راکشندہ کی فہرست بیں سنا مگر حقیقت بر ہے کہ و ہاکسلامی خلا منت کی ایک سٹ ندارسنہری کڑی ہیں۔

امام سن نے دس سال کی بھیا نک خانہ جبھی کو ایک لور میں ختم کر دیا۔ حضرت عثمان کے اخری دور اور ان کی شہادت ( ۳۵ ھر) سے لکڑسن اور معادیہ کے در میان مسلم دنیا میں جو انتظار رہا ،اس نے اسلام ڈشموں کو رکینے دوانی کا زبر دست موقع دے دیا تھا۔ یہ مار نثین صلح کے بعد اچا کہ در ہم بر ہم بوگئیں۔ حضرت عثمان کی خلافت کے بعد اسلامی متوجہ کا سلسلہ رک گیا تھا ،اب وہ دو بارہ جاری ہوگی رچا بچراس کے بعد مسلما فوں نے بحر روم کے جزیروں پر قبضہ کیا، طرابلس الغرب، مراکش ،ابیین ، سندھ ،افغالتان مرکتان وغیرہ فتح ہوئے۔ مسلمان پنیس قدی کر کے تسطنطند کی دبواروں ،ک بہنچ گئے۔ ترکتان وغیرہ فتح ہوئے۔ مسلمان پنیس قدی کر کے تسطنطند کی دبواروں ،ک بہنچ گئے۔ امام سن کی صلح کا یہ بے حدا ہم فائدہ ہواکہ میانوں کی تلواریس جو آب س میں ایک الم دور سے کا خون ہمارہ بی ان کارخ باہر کی طرف ہوگیا۔ پوری سا دنیا اچا تک ابیا ب دور بارہ پوری طاقت بن گئی۔ اسلام کا بیا ب جس کو آب س کی لڑا ایکوں نے دوک دیا تھا ، وہ دو بارہ پوری طاقت بن گئی۔ اسلام کا بیا ب جس کو آب س کی لڑا ایکوں نے دوک دیا تھا ، وہ دو بارہ پوری طاقت بن گئی۔ اسلام کا بیا ب جس کو آب س کی لڑا ایکوں نے دوک دیا تھا ، وہ دو بارہ پوری طاقت بن گئی۔ اسلام کا بیا ب جس کو آب س کی لڑا ایکوں نے دوک دیا تھا ، وہ دو بارہ پوری طاقت بن گئی۔ اسلام کا بیا ب جس کو آب س کی لڑا ایکوں نے دوک دیا تھا ، وہ دو بارہ پوری طاقت بن گئی۔ اسلام کا بیا ب جس کو آب س کی لڑا ایکوں نے دوک دیا تھا ، وہ دو بارہ پوری طاقت بن گئی۔ اسلام کا بیا ب جس کو آب سے پوری طاقت بن گئی۔ اسلام کا بیا ب جس کو آب دول کی لڑا گئی کے دول کو بی کا بیا کی ساتھ عالمی سطح پر دول ان ہوگیا۔

امام مسين كالمونه

امیرمعاویہ نے اپنے لوے یزید بن میں ویہ (۱۲۳ – ۲۵ ہے) کو اپنی ذندگی ہی ہیں اپن مانسٹیل بنا دیا تھا۔ تاہم امام سین نے یزید بن میں ویہ بربعت نہیں گی۔ ام مین دینہ کو چلے گئے۔ وہاں ان کے پاسس کو فدوا لوں کے خطراً نے لئے جن یں درج ہوتا تھا کہ آپ کو فدا ہائیں ہم سب آپ کے ہفتے پر بعیت کریس گے۔ ہم آپ ہی کو خلافت کاحق دار سیمھتے ہیں۔ امام سن کو فدوا لوں کے مزاج کا اندازہ تھا۔ امھوں نے اپنے چھوٹے بھائی امام سن کو پیشگی پر وصیت کردی تھی کہ کو فدوالوں کے فریب میں نہ آنا۔ کردی تھی کہ کو فدوالوں کے فریب میں نہ آنا۔ گرامام سبن کو فدوالوں کی باتوں سے سیا ترہوگئے۔ انھوں نے اپنے چپازاد بھائی سلم بن عقبل کو ابنا بیاسی بن اندہ بنا کو فد بھیجا اور کہا کہ وہاں جاکر لوگوں سے لو۔ اور پوسٹ بیرہ طور پر میری طرف سے بیت لو۔ کوفہ میں تقریباً ۱۸ ہزار آ دمیوں نے سلم بن عقبل کے ہاتھ بہدیت بن یہ کو ہیں باتھ کو فدروانہ کیا۔ کرلی۔ بزیری طرف سے بیت لو۔ کوفہ میں تقریباً ۱۸ ہزار آ دمیوں نے سلم بن عقبل کے ہاتھ بہدیت کرلی۔ بزیر کو ہی ساتھ کو فدروانہ کیا۔

اس نے کو فد بہنچ کرسلم بن عفیل کوبے در دی ہے سے اتھ قتل کردیا۔ بعت کرنے والے دہشت زدہ ہوکر اپنی بعیت سے بھرگئے۔

سافی الحجہ ۴ ہوکوسلم بن عقیل اور ان کے ساتھی کو فریں قت ل کئے جارہے تھے۔ عین اسی دن رس فری الحجہ کو) امام سین اس احساس کے ساتھ کوفہ کے لئے روانہ ہو دہے تھے کہ و ہا ل کے تمام سلمان نیا بنہ میرے لئے بعیت کر ہے ہیں۔ تمام حابہ نے امام سین کو کوفہ کے سفر سے دو کا۔

اس وقت ہزاروں کی تعدا دیں صحابہ موجود تھے۔ گرکوئی صحابی ان کے قافلہ یں شرکیب نہوا۔ اس کے با وجود وہ اپنی رائے پر مصر رہے اور اپنے اہار سند کولے کر کمہ سے کوفہ کی طوف روانہ ہوگئے۔

امام مین کوسلم بن عقیل کے قتل کی خرصر ن اس وقت بلی جب کہ وہ کوفہ کے قریب مقام المام میں نوسلم بن عقیل کے خرصر ن اس وقت بلی جب کہ وہ کوفہ کے قریب مقام لوگ کہنے لگے کہ والیس جلو۔ گرمعلوم ہوا کہ یزید کے آ دمیوں پر شخص مان سے جاروں طرف دور دور دور میں بین کہ ایام سین اگروایس جانا چا ہیں تو والیس مذہ اس کورو کئے امام میں مقر کر دسی ہیں کہ ایام سین مالی میں معلوم ہونا کہ ایک فوج ان کورو کئے کے سین والیس کے لئے جس طرف بھی دخ کرتے ، انھیں معلوم ہونا کہ ایک فوج ان کورو کئے کے سین والیس کے لئے جس طرف بھی دخ کرتے ، انھیس معلوم ہونا کہ ایک نوج ان کورو کئے کے سین والیس کے دوران میں دوران کورو کئے کے سین والیس کے دوران میں دور دوران کی دوران کورو کئے کے دوران کی دوران کورو کئے کے دوران کورو کے کے دوران کی دوران کرنے ، انھیس معلوم ہونا کہ ایک نوج دیں۔

اس واتعه کی تفصیل تا ریخ کی کتابول پی دیمی جاسکتی ہے۔ اس کا فلاصہ یہ ہے کہ پزید کی نوجول نے امام ہیں نے اخروقت بیں پزید کے اومیول سے کہا کہ بین تم سے بین بی سے سی جی ایک مطابق ، امام حیین نے آخروقت بیں پزید کے اومیول سے کہا کہ بین تم سے بین بیل سے سی جی ایک بات پر راصنی ہوں۔ یا تو بیں واپس چلاجا ئوں جہال سے بین آ یا ہوں۔ یا بین اپنا ہاتھ پزید بین معاویہ دول۔ یا مجھے سلم مرحدوں بیں سے سی مرصد کی طرف جانے دو۔ (اختادوا مین معاویہ نوٹ اس ان اکرج عالی المتکان النہ ی اقت بلت صنه ، و اِ ما اَن اکرج عالی المتکان النہ ی اقت بلت صنه ، و اِ ما اَن اَ کرج عالی المتکان النہ ی اُن اُن کی من تعنوں المسلمین فی یہ دین معاویہ ، و ا ما ان تسییل و نی الحالی تعنوں المسلمین میں میں تاریخ المبری ، ۱۳۱۳ کی ا

ا مام سین کو لانے پر مجبور کر دیا۔ چنا پند دو اون گر کے درمیان جنگ ہوئے۔ انھوں نے عملہ یں ہیں کرکے امام سین کو لانے نے پر محبور کر دیا۔ چنا پند دو اون گر و ہوں کے درمیان جنگ ہوئی ۔اس مقابلہ یں ا

اولاً الم مین کے تمام اُدی کام آئے۔ اور آخریں خود امام سین بی ۔ امام سین بے مدطافتور اور

بہادر اَدی سے ۔ وہ نہایت بے بگری کے ساتھ اور ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان

کے جبم پر ۱۳۳ نیزے کے زخم اور ۳۳ تلوار کے زخم سے ۔ اس کے باوجود وہ شیری طرح مقابلہ

کرتے رہے ۔ آخریں چن ر آدمیوں نے بیک وقت آپ پر عملہ کرکے آپ کا فائد کر دیا۔

اس کے بعد آپ کا سرکاٹ کر جداکیا گیا اور ۱۲ سوار متعین کئے گئے جو اپنے گوڑوں کی

طابوں سے دیر تک آپ کے جسم کو کچلتے رہے۔ پھرآپ کا سر بزید کے پاسس دشق روا نہ کویا

گیا ۔ یزید نے جب آپ کا کل ہواسر دیجھا تو وہ رو پڑا۔ اس نے اپنے آدمیوں کی سخت سرزنش
کی اور کہا کہ میں نے کب بیچم د با تھا کہ تم سین بن علی کوقتل کر دو۔ آخر یں اس نے کہا ؛

کی اور کہا کہ میں نے کب بیچم د با تھا کہ تم سین بن علی کوقتل کر دو۔ آخر یں اس نے کہما ؛

حسین کی ماں میری ماں سے بہتر تھی ۔ اور ان کے نا نا تمام انسانوں سے بہتر ہے ۔ گرمیرے اور حسین کے در میان خلافت کے مسلم پرنز اع ہوا۔ آخر الشر نے اس کا فیصلہ ہمارے حق میں

مین کے در میان خلافت کے مسلم پرنز اع ہوا۔ آخر الشر نے اس کا فیصلہ ہمارے حق میں

ا مام مین کخروج کواگر بیر تثبت دی جائے که اس کامقصد اصلاح سیاست تھا،
یا بید که وه خاندانی خسل فت کوخم کرے شور ائی خسلافت کا نظام فالم کرنا چاہتے تھے، توبلات بہہ
علی اعتبارے ان کا احت رام کمل طور برنا کام رہا۔ کیوں کہ اسس خروج سے مذتوبز پر کا خاتم ہوا
اور مذیز بیریت (خاندانی خلافت) کا۔ البتہ کچھ نہایت قیمتی نرندگیاں بے فائدہ طور برضائع ہوئیں
مالاں کہ سی اور میران میں سے گرم ہوکر وہ بولے وہ بولے اسلامی کارنامے انجام دیسے تھیں۔
وقسلی نونے

یرگریا دورول ما ول (نوندعل) ہیں۔ایک حسن بن علی کا ،اور دو مراحین بن علی کا۔ادپر جوروایتیں نقل کی گیئر ،وہ واضح طور پر ثابت کرتی ہیں کہ اسسامی طریق کار کے اعتب رسے صبحے رول ما ول (role-model) وہ ہے جوسس بن علی کا ہے۔ اگر آ دمی واقعی امرحق کا طالب ہوتو اسس معالمہ میں اس کو کوئی شنبہ لاحق نہیں ہوستا۔

مزیدید کرسول الشرصلی الشرعلیدوسلمنے نام کی صراحت کے ساتھ حسن بن علی شکے رول ماخل کے حق میں اینائیٹ کی فیصلہ وسے دیاہے۔ میچے بخاری میں حضرت الویکرہ سے دوابت ہے کہ ۲۸

یں نے رسول الشرص لی الشرعلیہ وسلم کومنبر پر دیکھا اورسن بن علی آب کے پہلویں تھے۔ آپ کمبھی لوگوں کی طرف متوج ہوتے اور امید کمبھی لوگوں کی طرف متوج ہوتے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسس کے ذریعہ سے سلمانوں کے دو بڑے گر ہوں کے درمیان صلح سے افرائے گا : فر مائے گا :

ال اَ بنى هـُـذَا سـيدٌ ، ولعــل اللهان يصـلح بـه بـين فــُـتين عـظيمتين مـــن المسلمين (مشكاة المعــانع ، الجزءالث الث ، صغه ۱۵۳۳)

اس مدیث بی ام مسن کے جس فعل کی بین ہے وہ ہی ہے کہ انھوں نے سیاسی نزاع کے میدان سے اپنے آپ کو مہٹ ایا۔ بخساری کی یہ روایت امام سن کے رول ماڈ ل کی پیغمرانہ تصدیق ہے۔

### تاريخ امت

اللہ تعالی نے اپنے رسول کے ذریعہ امت سلم کو ایک طرف واضع طور پریہت دیا کہ سینی کے۔ کہ سینی کے بعد اسلائی دنیا ہیں سیاسی بگاڑ آئے گا۔ حکم ال افراد طسم کے داستہ پر پینے نگیں گئے۔ مگراسس وقت کرنے کا کام یہ نہ ہوگا کہ امت کے علما اور مصلحین حکم انوں سے سیاسی طمر او شروع کر دیں۔ اس کے بوکس اضیں یہ کرنا چاہئے کہ وہ براہ راست سیاسی طمراؤسے الگ رہ کر دو سرے دینی اور تعمیری مسید انوں ہیں اپنی کوشٹ شوں کو لگا دیں۔

اس کساله بین حدیث کی تابون میں کثرت سے روایتیں موجود ہیں۔ اس ہدایت کا مطلب فرار نہیں بلکہ کمت ہے۔ اس سے مرا دنتیج خیز (result-oriented) عمل پر زور دینا ہے۔ یعنی ایسے میدان ہیں اپنی کوشش صرف کی جائے جہاں کوشش کی کم نیتے ہرا مدموی کوئی مورد ایسے میدان میں کوشش ندکی جائے جہاں سے اس کوشش صرف کرنے کے بعد معمی کوئی متب تیجہ برا مدنہ ہوسکے۔

اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسراا تنظام یہ فرایا کہ پنجیہ کے دونو اسوں کے ذریعہ دونوں قسم کے عمل کی واضح مثالیں وسٹ کم دیں۔ نظری ہرایت کے ساتھ علی طور پر بھی دکھا دیا کہ اگر تم سیاسی طکرا وُ کر دیگے تو اس کا نتیجہ کس شکل میں بر آمد ہوگا۔

اوپرامام سن اور امام سین کی جومت قابل شامین نقل کی گئیں ، ان سے معسوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لئے دوتا رہنی بمؤنے نہ نے نہ کہ کراؤں امام سن کا بنویز بیربت تا ہے کہ کھاؤں سے محراؤ مذکر نے کی صورت میں اسلام اور سلانوں کو عظیم الثان فائد ہے ماصل ہوتے ہیں۔ اس کے برکس بنونڈ امام سین کا ہے جو بتار ہا ہے کہ حکم انوں سے محراؤ کی سیاست سراسرایک بے فائدہ علی ہے ۔ اس کاکوئی نیتجہ مذا سیام کے حصہ میں آنے والا ہے اور مذم المانوں کے حصہ ہیں۔ رسول الشرصلی الشرطلیہ وسلے کے بعد جوامت مسلمہ بنی ، اسس میں کچھافار وہ مقے جن کے اندر سیاسی حصلہ نفا۔ وہ ملک گیری اور حکم انوں سے محراؤ کے راستہ پرچل پڑھے ۔ گرایے لوگوں سے ہیں کوئی بحث ہیں۔ اس وقت ہماری بحث کا تعلق امت محمدی کے نسائندہ وافراد نہیں ہیں۔ اس وقت ہماری بحث کا تعلق امت کے صرف ان افراد سے ہے جن کوامت کے اندر نمائندہ جیثیت حاصل ہے ، جو قویات تعلق امت کے اندر نمائندہ جیثیت حاصل ہے ، جو قویات تعلق امت کے اندر نمائندہ جیثیت حاصل ہے ، جو قویات نمائندہ کر وہ وہ منائن ہے۔

وافعات بہاتے ہیں کہ است کے نمائندہ طبقہ نے اللہ اور دسول کے ندکورہ منتاکہ مجھا۔ اور اس کو پوری طرح بچرہ بیا۔ اس کے بعد است کی تا رہنے اسی رخ پر عیل بڑی ۔ اور ہزا رہس سک مسلس اسی رخ پر عیلی رہی۔ موجودہ زیانہ کی نام نہا داسسامی انقلابی تحریجوں سے بہلے اس کی خلاف ورزی کی مشال کہیں نہیں ملتی۔

رسول الترصلی الترعلیہ ورسلم کے بعد است کا پہلانا کندہ طبقہ وہ ہے جس کوسحائے کرام کہا جا آیا ہے۔ اس کے بعد تا بعین ، تیج تا بعین ، محدثین ، فقهاء ، علماء ، صوفی اوکا درجہ ہے۔ بیروہ لوگ بیں جن کوامت بیں نمائسندہ کروہ کی جیثیت حاصل ہے۔ ان بی سے سی سی گروہ نے کبھی فرکورہ بالا ہدایت کے خلاف روشس اختیا رہیں کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تمام لوگ حسن سے دول یا ڈل پر چلے رہے ۔ نہ کہ بین سے دول یا ڈل پر ہے۔

بنوامیہ کے زمانہ یں جب امت مے سیاسی ادارہ میں بگاڑیبیدا ہو اتو ہزاروں کی تعداد یس صیابہ موجود تھے۔ تاریخ سے شابت ہے کہ انھوں نے سیاسی بگاڑ کے خلاف اسس قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں کھڑ آپیاجب کا مونیہ موجودہ زبانہ کی نام نہا د السلامی جماعتوں نے بیش کیا ہے۔ س اس کے برعکس انھوں نے یہ کیے کہ وہ البنیاا ورافر بقدے منتف کمکوں بیں پھیل گئے۔اوراسوم کی تبینغ واشاعت کا کام کرنے لگے۔اسی کا نتیجہ وہ جغرافی واقعہ ہے جس کوعرب دنیا کہا ہا"نا ہے۔صحابہ کی انھیں" غیرسیاسی"کوششوں کا یہ نتیجہ تھا کہ اسلام منہ صرف عرب کے چاروں طرف بھیلا بلکہ ایک وسیح خطہ میں اسلام کو ابدی طور پر نہند ،بی غلبہ حاصل ہوگیا۔

صعائبرگرام آگر"سیاسی اصلاح" کے نام پرحکمرانوں سے محراتے تویقینی تھاکہ ان کا انجام و ہی ہوتا جو امام سین کا وران کے ساتھیوں کا کر بلاکے سب دان میں ہوا۔ ایسی حالت میں زبین پر ایک وسیع و نبائے کر بلا توظہور میں آسکتی تھی گریہ نامکن تھا کہ ایک وسیع ونبائے اسلام ظہور میں آگئے۔

"تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی تعدا دیے بھی ایسا ہی کیا۔ ان کے زیانہ مسیس حکم انوں کا بگاٹ پوری طرح نظا هر ہو جیا تھا گر انھوں نے حکم انوں سے مبکر او کا طریقہ چھوٹر کر مدین کی تدوین کا کام نمروع کرویا۔ انھوں نے دہ فن تحلیق کیا جب کوعلم حدیث کہا جا تاہے۔ دوسری طرف انھوں نے دات دن کی محنت سے رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کوجنے کیا اور ان کوک بی شخص میں مرتب کر دیا تاکہ وہ نیامت بھی کی نسوں کے لیے و مہنا کی کا کام کرتا دیے۔

محدثین کاگروه اسس کے بجائے اگریہ کام کرتا کہ وہ اسلامی سیاست کے نام بھرالوں سے بڑائی شروع کر دنیا توحدسٹ کی تدوین کا کام انجام نہیں پاستخاتھا۔ یہ بلاٹ بہرات بالا نقصان ہوتاجس کی تلافی تباست یک نہ ہوسکے۔

اخیں تا بعین اور تیع "ابعین کا ایک گروہ وہ ہے جوفقہ کی تدویان میں لگ گیا۔ انھوں نے کتاب وسنت کے نصوص میں قیاسس اور اجہاد کے ذریعہ بے شمار احکام متنبط کے۔ انھوں نے منصرف علم فقہ کو وجود دیا بلکہ زندگی کے تمام شعوں کے لئے ممل قانونی نظام مرتب کر دیا۔
یرفقہ اور اگر اپنے نہ مانہ کے "ظالم" حکم الوں سے اصلاح کے نام پرجنگ اور ممکراؤ شروع کر دیتے توفقہ کی تدوین کا وہ عظیم الشان کام انجام نہیں پاستیا تھا جو ان حضرات کے ذریعیہ انجام پایا۔

اس کے بعد علماء کا وہ طویل سلسلہ ہے جوصد لول کے درمیان اسلام کی ملی اور تعمیری خورت کرتا ہوانظ آتا ہے ۔ ان حضرات نے جی ہی کیا کہ حکم انوں کے بنگا ٹرکے خلاف سیاسی تخریک جلانے کا طریقہ چھوٹ کر دوسرے مکن میں ر انوں میں رسر گرم ہوگئے۔ اسی کا ایک نیتجہ وہ عظیم الشان علمی سرایہ ہے جس کو اسلامی کتب خانہ کہا جا تا ہے ۔ آج ہمارے پاس عربی زبان بین نفسیر صدیت ، سیرت ، تاریخ اسلام ، علم کلام ، فقد اور دوسرے اسلامی موضوعات پر بے شہاد مہایت قیمتی کتا ہیں موجو د ہیں ۔ وہ اسلام کے علمی مطالعہ کے لئے ابدی طور برکا فی ہیں۔ تاہم ہمایت بیات میں موجو د ہیں ۔ وہ اسلام کے علمی مطالعہ کے لئے ابدی طور برکا فی ہیں۔ تاہم میں موجو د ہیں ۔ وہ اسلام کے علمی مطالعہ کے لئے ابدی طور برکا فی ہیں۔ تاہم کو چھوٹ کر برامن تعمیری میں دان کو اپنی کوشن ہوں کا مرکز و محور بنیا یا۔

۔ ہی معاملہ صوفی اوکامبی ہے ۔ صوفیا کے زمانہ ہیں بھی ہرطرف ظالم حکمراں موجود تھے گر صوفیا و نے ان سے براہ راست ٹکرا وُنہیں کیا۔ وہ ان حکمرانوں سے الگ رہ کرخالص غبر سیاسی وا ٹرہ میں مرگرم ہوگئے۔ انھوں نے" اصد لاح بیاست "کے بجائے" اصلاح افراد" کواینانشانہ بنایا۔

صوفیا اگر محمرانوں سے بحراؤ کاطریقہ افتیار کرنے تو اس کے سو ااور کچونہ ہو تاکہ ان میں سے ہرایک سے نام کے ساتھ لفظ شہید کا اضافہ ہوجائے جیباکہ موجودہ زیانہ کے بہت سے رہنماؤں کی مثال میں نظر آتا ہے۔ مگرجب انھوں نے سباست گاہ کے بہائے فانفت ہ کو اپنا مرکزعمل بنایا تو وہ لاکوں لوگوں کی اصلاح کا فریعہ بن گئے حتی کہ خود حکمرالوں کی اصلاح کا فریعہ بھی ۔ فریعہ بھی ۔

انظیں صوفیاء کی کوششوں کا بہنیجہ ہے کہ آج برصغیرست دمیں کروروں کی تعدادی مسلمان پائے جاتے ہیں۔ معارت کے عسان وہ ، پاکتان اور سنگادلیشس کے سلم ملک زیادہ تر صوفیاء ہی کی بدولت وجودیں آئے ہیں۔ حکم انوں سے کراؤں سے کراؤں کے ذریعہ کھی اس متب کا متبت واقع ظہور ہیں نہیں آیا۔

ہندستنان ہیں جوصوفیا اگر رسے ہیں ، ان کے حالات اور ان کے ملفوظات کو پڑھئے تواس کا کوئی ثبوت نہیں متا کہ اضول نے ملک کے غیر سلموں میں براہ راست تبلیغ کا کام کمیا ہو ہ س یا اس کا پروگرام بنایا ہو ، اس کے با وجو دیہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ہندستان کے لاکھوں بلکہ کروروں غیرسلم ہیں جنھوں نے انھیں صوفی ایک ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔

حضرت خالدین ولیب دکو تبلیغ کے لئے بین میں بھیجاگیا۔ وہ وہاں پہنچ تو وہ اونٹ پر میٹھ کر لوگوں کے درمیان بلندا وا زسے کہتے بھرتے تھے کہ: ۱ ببھاالمناس فیولو الاالہ الاالله الاالله الاالله الوالله الوا

ایک اہم سبق

صوفیا، کی ندکورہ تاریخ نے بالواسطہ انداز میں ایک عظیم السنان کام انجام دیا ہے۔ اس نے اسسلام کی دعوق طاقت کاعلی منطاہرہ کیا ہے۔ اس تاریخ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ داگی اور مدعو کے درمیان اگر نفرت اورکٹ یدگی کی نضا کوختم کر دیا جائے تو اسسلام اپنے آپ بھیلنے گنآ ہے۔

تمام نداہ بین اسلام کی یہ انتیازی خصوصیت ہے کہ وہ ایک مسلّہ نذہ بہ ہے ۔ وہ
تاریخی طور پر نابن شدہ دین بن چکاہے۔ اور جب ایک ندہ ب اس طرح ایک مسلّم خفقت
بن جائے تو اس کے اندر اپنے آپ بھیلنے کی طافت پیدا ہوجاتی ہے ۔ انسانی نظرت سے طافقت
کازور ہی اس بات کے لئے کائی ہوجاتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلول بین اپنے لئے جگہ بنانے لئے۔ اب
اس کی راہ کی رکاور ہے صرف یہ ہوتی ہے کہ مرعوا تو ام کے در میان اسلام سے بیزاری اور
نفرت کی نفنا پیدا ہوگئی ہو۔ اگر ایسی فضانہ ہوتو لوگ خود اپنی اندرونی آواز کے زیر التراس
کی طرف مائل ہوں گے۔ اور اپنے آپ اسے قبول کرلیں گے۔

کی طرف مائل ہوں گے۔ اور اپنے آپ اسے قبول کرلیں گے۔

اس کاکوئی نبوت نہیں کی صوفیا واس حقیقت کا شعوری ادر اک رکھتے ہول ۔ تاہم ان کے سے سے سول کے سے سے سول کے سے سے س

عمل کاب فائده یقیناً اسسلام کوماصل بوا- صونیاه کاخاص کارنامه به ہے کہ وہ محبت اور امن کا بینام کے کراسٹے۔ حبت تیہ سلسلہ کی کتاب نافع السالکین میں بتایا گیاہے کہ ہما دے طریقہ میں بہ ہے کہ مسلان اور ہند و دونوں سے مسلے رکھنی چاہئے ( درطراتی ماہست کہ بامسلمان وہمن دوستے باید داشت ) اسی طرح مشاہ کلیم اللہ جہال آبادی اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ نواں یہ کہ مہند و اور مسلمان سازند ) اپنے اور مسلمان دونوں کے ساتھ صلح دکھی جائے ( تاسعاً آئکہ مسلح باہند و ومسلمان سازند ) اپنے اسی مسلک کی بنا پرصوفی حضرات دوسروں پر تنقید نہیں کرتے تھے، وہ دوسم سے داستوں کے فلاف تنقید کوسخت نالیہ ندکرتے تھے۔

صوفیا بنے اسی اندازیر کام کیا۔ انھوں نے اپنے مسلس علی سے سلانوں اور غیر سلوں کے حصوبی آیا۔

کے در میان کشیدگی کی فضاختم کر دی۔ اس کا دعوتی ف انگرہ براہ راست اسلام کے حصوبی آیا۔
صوفیا ، کاطریقہ بر تھا کہ وہ مذہب و ملت کی تمیز کئے بغیر ہرایک کو امن اور محبت کا بیغام دستے تھے۔ وہ اپنے تمام معاملات بیل ، میشہ رو ا دار می کاطریقہ بر تتے تھے۔ حتی کہ ان کی درگاہ بیں جو اسٹ گرتیار کیا جاتا تھا ، وہ بھی " و بحبی ٹیرین " ہوتا تھا ، تاکہ ہند و اور سلمان دونوں بیساں طور پر اس کے کھانے بیس شریک ہوسکیں۔

ہندستنان کے اسلامی سیاست دانوں کے نظریہ کو اگر ختصرطور پر بیان کرنا ہوتواس کوعلامہ انسیال کے اس شعریس بیان کیا جاسکتا ہے:

مصلحت در دین عیسی عن روکوه مصلحت در دین ماجنگ وکنکوه صونی ادعوات کا نظریه اس سے بالکل برعکس نفا۔ وہ جنگ کے بجائے صلح کا نظا۔ ایک فارسی سن اس طرح بیان کیا ہے:

ایک فارسی سن عونے صوفیاء کے نظریۂ جیات کو چند لفظوں میں اس طرح بیان کیا ہے:

مافضہ کندرو دا دار نخوا ندہ ایم از مابحز حکا بہت ہمرووفا میرسس صوفیاء کے نظریۂ جیات کو تفصیل کے ساتھ مجھنے کے لئے ان کے ملفوظات اور ان کے حالات کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ یہاں ہم مختفہ طور پر دوقصے نقل کریں گے جس سے صوفی ادکے طربی کا رکا اندازہ ہوتا ہے۔

خو اجه فریدالدبن گیخ منشه کرمننه در بزرگ بین - وه ۱۲ و بی صدی عبیسوی (محیطی صدی م ۳ ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا جا تا ہے کہ ان کا ایک مرید ان کے پاس تینچی لے کر آیا۔ اس کے شہریں قینچی ال بنتی تھیں۔ اس لئے اس نے شیخ کے تحفہ کے لئے تینچی کا انتخاب کیا۔ وہ سجھتا تھا کہ جب ہیں شیخ کے سامنے اپنے شہر کا پیخصوصی تحفہ پیش کر وں گانو وہ خوسٹس ہوں گے تھا کہ جب ہیں شیخ کے سامنے تینچی پہنیس کی تو انغول نے اس کو اور مجھے وعائیں دیں گے۔ گر جب اس نے شیخ کے سامنے تینچی پہنیس کی تو انغول نے اس کو دیکھ کرکہا کہ بیتو ہما رہے کام کی چنر نہیں۔ ہما را کام کا ثمنا نہیں ، ہمارا کام توجوٹر نا ہے۔ اور یہ کام فینچی کے ذریعہ نہیں ہوتا۔ تم کو اگر مخفہ لا ناخفا تو ہما رہے لئے سوئی نے آتے۔ کیوں کہ سوئی بیستا ور حوث نے کی چنرے ، اور قینچی کا طنے اور مصافر نے کی چیز۔

سینے اور جوٹر نے کی جیزہے ، اور قینچی کاشنے اور بھاٹر نے کی جیز ۔ خوا جرفر پرالدین کے ہم عصرا ور ضلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء تھے۔ انھوں نے اپنی مجلس

یں فربا یا کہ عام لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے کے ساتھ سیدھاا ور شیر سے کے ساتھ ٹیر اٹھا۔
لیکن ہمار سے بردرگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیدھوں کے ساتھ سبدھا، اور ٹیٹر صوں کے ساتھ جی سیدھا۔
لیکن ہمار سے بردرگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیدھوں کے ساتھ سبدھا، اور ٹیٹر صوں کے ساتھ جی سیدھا۔
اگر کوئی شخص ہما دیے سامنے کا ٹاٹا ڈالیے اور ہم بھی کا نٹا ڈالیں تو کانٹے ہی کانٹے ہوجائیں گے۔
اگر کسی نے کا ٹاٹا ڈالا ہے تو تم اس کے سامنے بھول ڈالو۔ بھر بھول ہی بھول ہوجائیں گے۔
اگر کسی نے کا ٹاٹا ڈالا ہے تو تم اس کے سامنے بھول ڈالو۔ بھر بھول ہی بھول ہوجائیں گے۔

اسسلام كى واقت

صوفیا، بطور نو د تو پیغام محبت کے اسطے تھے۔ گران کا پیغام محبت بالوا سطہ طور پر پیغام دعوت بن گیا۔ انھول نے اپنی طرف سے محبت اورامن کی نف بنائی۔ اس کے نتیجہ بی یہ مواکہ لوگ ضد اور تعصب کے بغیرا سلام کو دیکھنے لگے۔ وہ اس ت بیل ہو گئے کہ جب وہ اسلام کامطالعہ کریں یامسلانوں سے تعلقات کے دو ران جب اسلام کی کوئی بات سامنے آئے تو مقدل ذہن کے ساتھ اس پرسوچ سیس۔ صوفیا ، کے پیداکر دہ ماحول نے لوگوں کے درمیان مقدل ذہن کے ساتھ اس پرسوچ سیس۔ صوفیا ، کے پیداکر دہ ماحول نے لوگوں کے درمیان اور اسلام کی طرف ہی ہوت ہے۔ انھوں نے جونی در حجوق اسلام قبول کر نا ننروع کر دیا۔ سے اسلام کی طرف ہی ہی تا درنج دہرائی جاسکتی ہے ، بشرطیکہ مسلمان صوفی اوک تا دینج کو دہرانے مے لئے تیار ہوں۔ وہ د اعی اور مدعوکے درمیان یک طرفہ طور پر نفرت اور کث بیدگی کی فضا کوختم کرکے دو بارہ وہ معتدل ماحول بنائیں جب کوگ کسی توحشس کے بغیراسیام کو دیکھیں اوراس کو اینے دل کی آ واز پاکر اسے اختبار کرلیں ۔

موجوده ز ماند کے سلمانوں کا حال پر ہے کہ وہ اپنی مدعو قوموں سے اسلام کے نام پر بیشاد حجگر اللہ ہے ہوئے ہوں نے مدعو قوموں کے اندر اسلام کے خلاف نفرت اور بیزاری حجگر اللہ ہے ہوئے ہیں۔ ان جھگر اللہ عندی اسلام کی است عن ہیں اصل رکا وسط ہے۔ سلمان اگریہ تمام حجگر سے یک فضا ببدیا کر دکھی ہے۔ سلمان اگریہ تمام حجگڑ سے یک طف طور برختم کر دیں توفور اگر دو نوں کے در میان معتدل فضا قائم ہوجا سے گردی وقور اگر جوتی در جوتی اسلام کی طرف را غب ہونے دھی گے۔

غیرسلم اقوام میں اسلام کی اشاعت کے لئے صوف اتنا ہی کانی ہے کہ تلی اور بنراری کی موجودہ فضا کوخت کے دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلان اگرصرف اننا کر بس کہ وہ کچھ نہ کریں تب بھی وہ بہت بڑا کام کریں گئے ، وہ اسلام کی اشاعت کا سیلاب جاری کردیں گئے جو آج ان کی کا رروائیوں ہی کی وجہ سے رک گیا ہے اور جو داعی اور مدعو کے درمیان کٹ پرگ کو برط ھاکر مغتدل فضا کوختم کئے ہوئے ہے۔

# أيك جائزه

سیجیلے صفحات میں بنایا جا جیکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نندت کے ساتھ بارباریہ ہدایت دی تھی کہ اگر تم حکمرالوں ہیں۔ بیاسی بنگاڑ دیکیو تو ہرگز ان سے مکراؤیڈ کرو، ملکہ اہبے ممکن مواقع کے داڑہ میں اپنی جدوجہد جاری رکھو۔

ا بنے مکن دار کے بیں جدوجہد کرناعل ہے اور حکم الوں سے کرا نار دعل۔ اور اسلام ایسے تعمیری اور دعوتی مزاج کی بنا پرعل کا طریقہ ببند کرتا ہے۔ اس کو ردّ عل سے قطعًا کوئی دل جسپی نہیں –

رسول الترصل الترعليه وسلم کی اس تعلیم کا اثر نه صرف علماد اورعوام برگهرانها . بلکه اس نے نود حکم انوں کو سبحی کا فران من کا یہ نتیجہ سے اکہ تقریبًا ہزاد سال تک اسلام کی ترقی بلا انقطاع جاری دہی ترقی اور اشاعت کا یہ غیر معمولی سلک امرون موجودہ نرمانہ میں اس وفت رکا ہے جب کہ پرجوش اسلام بیندوں نے اس حکم نبوی کی حضلاف ورزی منصروع کردی۔ حکمرانوں برانر

رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی ہدایت برعمل کرنے کا یہ نینجہ تھاکہ بعد کے دور بس اگرچہ " خلیفہ " کی جگہ " سلطان " ہونے لگے گرجو کچھ لبگاٹو آیا وہ محدود منوں بیں صرف سیاسی تھا اوریث ہی معلوں کے دائرہ تک محدود رہا ۔ عمومی سطح پرمسلم معاشرہ میں برستوراسلامی زندگ کا تسلسل جاری رہا ۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے بعد ایک ہزارسال تک مسلم معاشرہ کسی بڑی خسرابی سے پاک رہا ۔ مزیدیہ کہ اسی عمومی اصلاح کا بہ نیتجہ تھاکہ خود سلاطین اور حکمراں کا بگاٹر بھی ایک صدے اندر باقی رہا ، وہ صدسے اگے نہ برط حسکا۔

اسی کا بہ نتیجہ تھا کہ خلافت راسٹ رہ کے بعد پورے ہزارسالہ دور بیں علمادا ورمصلحین بادست ہوں پر کھلم کھلا تنقید کرتے تھے ، وہ ان کے بہت سے احکام کو سرسے سے نظرا نداز کرتے تھے۔ اس کے باوجود کسی بادست ہ یا حکمراں کو یہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ ان کے خلاف کوئی جا برا نہ کارروائی کرسے۔

۔ حضرت عب دانٹہ بن ، پزید بن معاویہ کے ہم عصرتھے ۔ انھول نے اسٹے وقت تک یزییہ ۳۷ کے ہاتھ پربیعت نہیں کی۔ گریز بدکو یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ عبداللہ بن عمصہ فہ کیا تو ان کی یان کو تسن کرادہے۔ ہارون الرسند یدے ایک معاصر بزرگ نے خلیفہ سے مصافحہ کیا تو ان کی استحول ہیں آنسو آگئے۔ ہارون الرسند یدنے رونے کا سبب پرچھا تو انھول نے کہا کہ یہ ہاتھ کئے نرم ہیں ، کا کشس وہ جہنم کی آگ سے مجھی محفوظ رہ سکیں۔ اس سخت کلام کے باوجود خلیفہ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نرکی۔ اسبین کا سلطان عبدالرحن ان صرحبہ کی نماز برط صفے کے لئے قرط بہ کی مام مسجد ہیں گیا۔ وہاں جامع مسجد سے خطیب نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے علی الاعملان برم مام مسجد ہیں گیا۔ وہاں جامع مسجد سے خطیب نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے علی الاعملان کو یہ ہمت نہ ہوئے کے کہ وہ انھیں خطیب کے عبدہ سے معز ول کر دے یا ان کی سنراکا فربان جاری کرے۔

انقول البلی (صفح ۱۶۲) بس تبایا گیا ہے کہ امام ابن تیمیہ قازان کے در باریس داخل ہوئے جو ایک مسلم سلطان تھا۔ اس نے کھا نا بیش کیا۔ دوسرے لوگوں نے اس کو کھا یا گر ابن تیمیہ نے نہیں کھا یا۔ تازان نے پوچھا کہ آپ نے کھا نا کیوں نہیں کھا یا۔ ابن تیمیہ نے جو اب دیا کہ میں کھے تہا را کھا نا کھا فوں جب کہ وہ لوگوں کے اموال کوچھین کر تیب ارکبا گیا ہے اور خصرب کے ہوئے درخرین کی مسکم ایوں کو رکا یا گیا ہے۔ دخمہ ہے۔

ابن نیمید کے سامن ہیں کو جہ ہیں کو جب ابن تیمیہ فازان کے سامنے اس فسم کی تقریر کر رہے سے توان کی ہے باکی کو دیکھ کر ہیں بھین ہوگیا کہ اب وہ صرور فسنس کر دیے جائیں گے جہائی اور ہمارے کیڑے ان کے خون سے ہم اپنے کیڑے ہمیٹنے سکے اس خوف سے کہ وہ قتل کئے جائیں اور ہمارے کیڑے ان کے خون سے آلودہ ہو جائیں ، وون جن منجم شب اسنا خوف من ان بھت لی فیطر طس بدم سے اس غیر معمول ہے باک کے با وجود قازان کو ہو جرائت نہ ہوسکی کہ وہ ابن تیمیہ کے خلاف ہا تھا طے کے مغل شہنتاہ جہائیگر کا واقعہ ہے جس کو ولا ناشبل نعانی نے نہایت مو تر اندازیں نظری سے اور وہ " عدل جہا نگیری "کے عنوان سے ان کے مجود کیلام بی سنسا مل ہے ۔ اس واقعہ کے مطابق جہائیگری میوب ملکہ نور جہاں نے ایک شخص کو بلاسبب طیبنی مارکونس کر دیا۔ یہ معاملہ شرعی مفتی کے سامنے پیش ہوا۔ علامی شب کے الفاظیں:

مفتی ننرع نے بےخوف وخطرصان کہا شرع کہتی ہے کہ فائل کی اڑا دوگر دن سرح کہتی ہے کہ فائل کی اڑا دوگر دن سرح کہ فائل

مفتی ہے اس فتوی کے بعد نورجہاں ، جہا نگیر اور نمام در باری اپنے کو ہے دست و پا محسوس کرنے سکے۔ بظا ہراس کے سواکو ٹی صورت نہ تھی کہ تفتول کے قصاص میں نورجہال کوفتل کر دیا جائے۔ آخر کارمقتول کے در نباء دیت لینے پر راضی ہوگئے اور اس طرح نورجہال کی جب ان نگ گئے۔

اسلام کی بچی ہزار سالہ تاریخ بین اس طرح سے بے شمار واقعات ہیں جو کتا ہوں سین کا بھوسے ہوئے ہیں۔ عام طور پر لوگ ان واقعات کو بعض افراد کے خانہ بین ٹوالے ہوئے ہیں، گر زیا وہ سیح طور پر وہ رسول النٹر صلی الشر علیہ وسلم کے قام کر دہ اسس طریقہ کے فانہ بین جاتا ہے جس کا و پر ذکر کیا گیا۔ بینی حکم افوں سے شکر او جھوٹر کو امی سطے پر اسلام کی تعبیمات کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنا۔ بعد کے دور کے علاو اور اہل وین اگر اپنے ہم عصر با دنتا ہوں کو تحت سے بید خل کی کوشش کرنا۔ بعد کے دور کے علاو اور اہل وین اگر اپنے ہم عصر با دنتا ہوں کو تحت سے بید خل کرنے کے لئے ان سے سیاس شکر او کرتے توسلم کمکوں کا وہی انجام ہوتا جو موجودہ زیا نہ بین ، متال کے طور پر ، مصر اور پاکستان میں نظر تنا ہے۔ ان ملکوں میں اینٹی حکمرال سیاست کے متال کے طور پر ، مصر اور پاکستان میں نظر تنا ہے۔ ان ملکوں میں اینٹی حکمرال سیاست کے نتیجہ میں بر بادی اور تخریب کاری کے سو اکسی اور چیزی تا ریخ نہ بن کی۔ جب کہ اس سے بہلے رسول النٹر صلی الشر علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک ہزاد سال میں اسلام بہلے رسول النٹر صلی الشر علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک ہزاد سال میں اسلام کی تعمیہ اور اس کی اسٹ عت کا کام نہایت طاقت ور اند از بین جا رسی رہا۔

امام بین کے واحد استناد کوچیوٹر کر، پوری اسلامی تاریخ امام سن کے نمونہ عمل ارول ماٹل بین کے مونہ عمل اور اللہ میں محدثین ، فقہاد ، علماد ، صونی اور درول ماڈل ) پر جینی رہی ۔ صحابہ ، تابعین ، تبع تابعین ، محدثین ، فقہاد ، علماد ، صونی اور ولی میں ہوت کے سب ایک ہزارسال سے وغیرہ جو امت یک اسی روش پر جلتے رہے ۔ فریادہ مدت یک اسی روش پر جلتے رہے ۔

موجوده زیانه بین بھی امت کانمائن دہ طبقہ بڑی صدیک اسی روٹ پر قائم ہے۔ یہ موجوده زیانہ بین بھی امت کانمائن دبنی فدمت انجام دے رہے ہیں۔ یاعلی اداروں اور و و کوگ بین جومبی اور مرزک ہونیا دبناکر دبنی فدمت انجام دے رہے ہیں۔ یاعلی اداروں اور دبنی تنظیموں کی صورت بین انخوں نے غیر بیاسی دائرہ میں اپنے لیئ دبنی کام تلائٹ س کرلیے ہیں۔ دبنی تنظیموں کی صورت میں انخوں نے غیر بیاسی دائرہ میں اپنے لیئا فایدی ، ہرایک اپنے "اونے" اور ان میں وہ یکسونی کے ساتھ لیگے ہوئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں ، ہرایک اپنے "اونے" اور ان میں وہ یکسونی کے ساتھ لیگے ہوئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں ، ہرایک اپنے "اور ان میں وہ یکسونی کے ساتھ لیگے ہوئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں ، ہرایک اپنے "اور ان میں وہ یکسونی کے ساتھ لیگے ہوئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں ، ہرایک اپنے "

اورا بنی " بحری "سے والبت ہوکر فدمت دبن میں مصروف ہے۔ یہ لوگ امت کو کچھ دے رہے میں ۔ حب کہ اسلامی سیاست وال صرف یہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ امت کو حاصل ہے ، اس سے اس محروم کر دیں ۔

بیبوبی صدی کے وسط سے امت مسلمہ کے اندر ایک نیامظہر پیدا ہوتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ تمام سلم عالک مغرب کے سیاسی قبضہ سے آزا د ہوگئے۔ اس وقت چھے ٹے برط نے تقریباً ۵۰ مسلم ملک دنیا ہیں بائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کئی ملکوں میں ایسی تحریک ابھری ہے جو اس سے پہلے بمی مسلم دنیا ہیں نہیں پائی گئی تھی۔ یہ وہی ہے جس کو مسلم دنیا ہیں نہیں پائی گئی تھی۔ یہ وہی ہے جس کو اس سے پہلے بمی مسلم دنیا ہیں نہیں پائی گئی تھی۔ یہ وہی ہے جس کو اس سے پہلے بمی مسلم دنیا ہیں نہیں پائی گئی تھی۔ یہ وہی ہے جس کو اس سے پہلے بمی مسلم دنیا ہیں نہیں پائی گئی تھی۔ یہ وہی ہے جس کو اس سے پہلے بھی مسلم دنیا ہیں نہیں پائی گئی تھی۔ یہ وہی ہے جس کو اس سے بہلے بھی مسلم دنیا ہیں نہیں پائی گئی تھی۔ یہ وہی ہے جس کو اس سے بہلے بھی مسلم دنیا ہیں نہیں پائی گئی تھی۔ یہ وہی ہے جس کی تعربی کہا جا تا ہے۔

اسلام کے اصولوں میں سے ابک مستقل اصول بہ ہے کہ اہل الامر (ار باب حکومت)
سے نزاع نہ کی جائے ، حتی کہ اسس وقت بھی نہیں جب کہ بنظا ہروہ غلط نظر آتے ہوں۔
اس حکم کا مقصد اصلات کا جذبہ رکھنے والوں کی توجہ کوسیاست سے موڈ کرغیرسیاسی
مید انوں میں تعمیر کی طرف لگانا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پرسلف سے خلف یک امت
مید انوں میں تعمیر کی طرف لگانا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پرسلف سے خلف یک امت

كالجساعب

و اکر عبدالله بن عبدالمحن الترکی (مدیر جامعة الامام محسد بن سعود الاسلامید اریان) نے ۱۹۸۸ ایریل ۱۹۸۸ کو جامعة الازهر، قاہره کی کانفرنس میں ایک مقت اله پیش کیا تھا۔ اس کا عنوال تھا : هنده و ۱ دردعوة الی الله - اس مقاله بی انخول نے سلف صالحین کے عقیده کو تفصیل کے ساخہ بیان کیا تھا ، اسس مقاله کا ایک حصه برہدے :

ولانرى الحنروج على المستنا وولاة امودنا والاجباروا وظلموا-ولان دعواعبليهم ولا نشزع بيدنا من طاعتهم ومشرى طاعتهم مى طاعبة الله فريضة ... الاستخضار البدائم لمنهج اهل السينة في لهذه النقطة وهى: اَلَّا بينازع البدعياة الامسراهيله (صوت الامة ، بنادس رجب ١٣٠٨ منعه ١٦٠٥)

اور ہم ا بینے سربرا ہوں اور صاکموں کے خلاف بغاوت کوفیح نہیں سمجھتے ، خواہ وہ فلم اور نیاوتی کربیں۔ اور ہم ان کے خلاف بدر عانہیں کرتے۔ اور ہم ان کی اطاعت سے دست کشن ہیں ہونے۔ اور ہم ان کی اطاعت کوالٹ کی اطاعت کے ساتھ فرض سمجھتے ہیں۔ اہل سنت سے طریقہ کے اس بہد اور ہم ان کی اطاعت کوالٹ کی اطاعت کے سیاسی خواہد ہم ان کی اطاعت کے اس بہد اور کامستقل استخصار رہنا چاہئے کہ واعی کہی بھی اہل امرسے نز اع نہ کرسے۔

فواکٹ عبداللہ بن عبدالحسن الترکی نے اوپر کی سطروں ہیں جوبات ہی ہے ، وہ اہل سنت کے طریقہ کی نہا بیت صبح ترجمانی ہے۔ ایک ہزارسال سے بھی نہ یا دہ عرصہ سے اہل سنت کا بہی اجماعی مسلک ہے کہ داعی اور مصلح غیرسیاسی دائرہ میں دعوت اورا صلاح کا کام کرے ۔ وہ ار باب محومت کو تخت سے بے دخل کرنے کو ہرگز اپنی جدوجہد کانشانہ نہ بنائے ۔ دو سرے نفطوں ہیں یہ کہ داعی اور مصلح کے لئے ہر دور ہیں میچے دول ما ڈل ا مام مسین کا ہے نہ کہ رام مسین کا۔

#### ناقص استندلال

موجوده زیانه بین جن لوگول نے دین کی سیاسی تعبیر کی ہے ، ان بین سے ایک مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی بین ۔ ان کی تنظیم جماعت اسسامی ، اورمصر کی الاخوان المسلمون، دونوں ام اپنے اپنے عسلاقہ بیں اپنے حکمرانوں کے خسلاف سیاسی جہادیں مشغول ہیں۔ یہ عین وہی عسل ہے جس کو قدیم اصطلاح ہیں خروج کہا جاتا تھا ، یعنی سیاسی بگاڑ کو درسیت کرنے کے نام پر حکمرانوں کو اقت دارسے بے دخل کرنے کی جم حیالانا۔

مولاناسیرابوالاعسلی مود و دی اس نسکرے مماز وکمبل سمجھے جاتے ہیں۔ و ہمس طسرح اس سیاسی الخراف کی توجیہ کرتے ہیں ، اس سلسلہ میں یہاں ان کی گخر .بروں کے دواقتباس نقل کے جاتے ہیں۔

تنفیم انفت رآن میں سورہ الجرات (آمیت ۹) کے تخت انھوں نے بیجت چھیڑی ہے کہ ان لوگوں کی شرقی حیثیت کیا ہے جوا بک ایسی حسکومت کے خلاف خروج کریس جوان کی نظریں ظالم حکومت ہو" جس کی امارت (ان کے خیال کے مطابق) جبراً قت الم ہوئی ہو۔ اورش کے امراء ف اس ہول۔ اور خروج کرنے والے (اپنے اعسلان کے مطابق) عسدل اورصدود الشرکی اقامت کے لئے اسٹے ہول۔ اور ان کا ظاہر صال یربت الا ہم وکہ وہ صالح لوگ ہیں۔ اس صورت میں ان کو باغی ، یعنی زیادتی کرنے والاگروہ قرار دینے اور ان کے خلاف جنگ کو واجب قرار دینے میں فتم اور کے درمیان سخت اختلاف واقع ہوگیا ہے ۔"

اس کے بعد بھتے ہیں کہ جہور فقہاء اور اہل الحدیث کی رائے یہ ہے کہ جس امیر کی ا مارت ابک دفعہ تنام ہو چکی ہو، اور ممکت کا امن و امان اور نظب ونسق اس کے انتظام ہیں جس رہا ہو، وہ خواہ عادل ہو یا ظالم ، اور اسس کی امارت خواہ کسی طور پرنسائم ہوئی ہو، اس کے خسال فروج کرنا حسرام ہے ، الا یہ کہ وہ کفر صریح کا ارتکاب کرے۔ امام مرضی کھتے ہیں کہ جب سلمان ایک فران روا پر مجتنع ہوں اور اسس کی بدولت ان کو امن حاصل ہوا ور راستے محفوظ ہوں ، ایسی حالت ہیں اگر سلما نوں کا کوئی گروہ اس کے خسان خروج کرنے والوں ایسی حالت ہیں اگر سلما نوں کا کوئی گروہ اس کے خسان خروج کرنے والوں کے خالف کر وہ اس بروا ہوں کے خالف کے مطاف جنگ ہوں ، اسس ہر امام نو وی کے خلاف خروج اور قت ال حرام ہوں ، اسس ہر امام نو وی خروج اور قت ال حرام ہے ، خواہ وہ ہوں سات اور ظالم ہی کیوں نہ ہوں ، اسس ہر امام نو وی اجماع کا دعوی کرتے ہیں "تفہیم القرآن ، حصہ پنج ، صفح ۸۰ ۔ ۹ ،

ندکوره اقتباسس اینی نز دید آپ به اسس بین صاحب مضمون ایک طرف بیرا قرار کررب ایک" جمهور فقها و اورا بل الحدیث "کی رائے بیر ہے کہ قائم سنده مسلم کومت کے فلاف خروج سرناحر ام ہے ۔ دوسری طوف اس عبارت بیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بارے بیں "فقها کے درمیان سخت اختلاف دافع ہوگیا ہے "

یہ دونوں بانیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کیوں کہ جب نعل کو" جمہور فقااء " حرام قرار دے رہے ہوں ، اسی کے بارہ ہیں فقہاء کے درمیان " سخت اختلاف " کیسے واقع ہموجائے گا۔
ایک ہی عبارت ہیں اس تسب کا متضا دبیان طا هرکر تاہے کہ مصنف اس معالمے ہیں اپنے آپ کو بے دبیل محسوں کر رہے ہیں۔ اس لئے ہو کھلا ہر شامیں وہ ایسی بانیں کہ درہے ہیں جوایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھنیں۔ جوخود ہی ایک دوسرے کی تر دید ہیں۔

مولانالبوالاسسالی مود ودی نے ندکورہ عب ارت کے بعد بعض فقہاء اورعلماء کی رائیس پیش کرکے یہ ظاہر کرنے کی کوشنن کی ہے کہ ان کے نز دیک بگرفیہ ہوئے مسلم حکمرالوں کے فلاف خروج کرناجائز بلکھ ضروری ہے۔ گرتقریب آچارصفی کی یہ پوری بحث سراسرنا قص اورغیرعلی ہے۔ مشکلاس بیں سباسی تنقید کے جواز کوسیاسی بغاوت کے جواز کے ہم عنی تعجمع لیا گیا ہے۔ حالانکہ دونوں کی نوعیت بالکل جدا گانہ ہے۔ نفظی تنقید ،حسن نیت کی خرط کے ساتھ ،کسی جی شخص کے بارسے یہ کی کہا خالات کے اور انداجا زیت نہیں۔ بارسے یہ کی جاسکتی ہے۔ گرکسی کے خلاف علی است دام کی اس طرح آزادانداجا زیت نہیں۔ بارسے یہ کی جانب کی خودن ، مائز سیمند

ا ما م ابوضیفہ کے بارسے ہیں کہاگیا ہے کہ وہ ظالم آمراء کے خلاف قبال کو نصرف جائز سمجے سے ، بلکہ اس نت مے قبال کو اہل کفر کے خلاف جہا دسے بھی زیا وہ افضل قرار دسیتے تھے۔ سبہ بلات ہہدایک نفو بات ہے۔ خود مولانا مود و دی کے بیان کے مطابات ، ا ما م ابوصیف کے زیا مذہبی مسلم سلاطین بین طلب م وجراً چکا تھا۔ گرا ما م ابوصیف نے ان کے خلاف کو میں قت ال نہیں کیا۔ ان کے متازست گردا ما م ابوبوسف نے اخبیں حکم انوں کے حت قض کا سرکاری عہدہ قبول کر لیا۔ بھر کیا ا ما م ابوبوسف نے اخبی مند ول اور مصلحت بیست تھے۔ کیا ان کا تول کچھ تھا اوران کا عمل کے گھ

اسی طرح اسس بحث میں غیر متعسلی باتوں کو اپنے نظریہ کی دنسیسل بنا کر پہنیں کیا گیا ہے بٹلاً سامہ کہاگیاہے کہ حضرت علی نے " جنگ جمل ہیں فتیاب ہونے کے بعداعسلان کیاکہ ہجس گئے والے کا تعاقب نہرو ، زخی پرجملہ نہ کرو ، گرنت ار ہوجانے والوں کو قسنسل نہ کرو ، جوہ تقیار ڈوال دیے اسس کوا بان وو ، لوگوں سے گھرول ہیں نہ گھسو ، اور عور توں پر دست درازی نہ کرو ، خواہ وہ تمھیں گالیب ان ہی کیوں نہ دسے رہی ہول ۔ آپ کی نوج سے بعض لوگوں نے مطالبہ کیاکہ نما لفین کو اور ان سے بال بچول کو نسال میں گرفت ہے کہ دیا جائے ۔ اس پر غفنسب ناک ہوکر آپ نے فرایا ، تم یس سے کون ام المونین عالنے کواسنے حصر ہیں لیزاچا ہتاہے ؟ " دصفی الاسم ماکونین عالنے کواسنے حصر ہیں لیزاچا ہتاہے ؟ " دصفی الاسم میں ان کے دور اسم میں انٹ کواسنے حصر ہیں لیزاچا ہتاہے ؟ " دصفی الاسم میں ان کور آپ سے کون ام المونین عالنے کواسنے حصر ہیں لیزاچا ہتاہے ؟ " دصفی الاسم میں ان کی کور آپ سے کون ام المونین عالنے کو اسم کور آپ سے کون ام المونین عالنے کو اسم کور آپ سے کون ام المونین عالنے کو اسم کور آپ سے کون ام المونین عالنے کو اسم کور آپ سے کون ام المونین عالنے کو اسم کور آپ سے کون ام المونین عالنے کور اسم کور آپ سے کون ام المونین کا کور اسم کور آپ سے کون ام المونین عالنے کور آپ سے کون ام المونین کا کی دور اسم کا کر اسم کور آپ سے کور اسم کور آپ سے کون ام المونین کا کر اسم کور آپ سے کور آپ سے کور اسم کور آپ سے کور آپ سے کور آپ سے کور آپ سے کور اسم کور آپ سے کور آپ سے

اس طرح کے اقوال اور احکام کومولا نا مود و دی نے بنظا ہر ملک بغاوت کا جوا ز ثابت کرنے کے لئے نقل کیا ہے۔ حالانکہ ان اقوال اور احکام کا اسس قسم کے مسلک سے کوئی نفلق نہیں یہ تمام حوالے" حکم ال کیا کہے۔ مسلکہ سے تعلق رکھتے ہیں نہ کہ" باغی کیب کریں " کے سئلہ سے۔ یہ توال واحکام حکمرال کے خلاف مسلم انوں کی بغاوت کوجا کز قرار نہیں دیتے۔ وہ صرف یہ اقوال واحکام حکمرال کے خلاف مسلم انوں کی بغاوت کوجا کز قرار نہیں دیتے۔ وہ صرف

یہ الواں واحقام مران سے طلاف علی کون ی بعاوت کو جا تر فرار ہیں دھے۔ وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ جب کچھ سلان اپنی نا دانی یا سرکشی سے سلم حکرال سے ضلاف بغاوت کا اقد ام کر بیٹھیں توحکرال کو چاہئے کہ وہ ان کے ساتھ اسلامی ننرافت والامعا لمرسے وہ ان کے ساتھ اسلامی ننرافت والامعا لمرسے وہ ان کے ساتھ عام دشمنوں جبیا سلوک نہ کرہے، جبیا کہ ام المونین عائث ہے بارہ یں حضرت علی کے قول سے واضح ہور ہے۔

#### نموينه كامسئله

ماہنامہ ترجبان القبرآن ، لا ہور ہیں مولانا البوالا مسلی مورودی کی ایک تقریر نسایا اللہ الا موریس کی تقریر نسایا کو طور پرسٹ اُنع کی گئی ہے جو انفول نے ، اجون ۱۹۲۲ کولا ہوریس کی تقی اور ان کی زندگی ہی ہیں وہ اخبار ایٹ یا ہور ، ۱۳ جون ۱۲ ما ہیں جھپی تفی - اسٹ مطبوعہ تقریر کا عنوان ہے : حضرت مسین سے نمونہ لیجئے ۔ اس تقریر کا ایک حصد ہماں نقل کیا جاتا ہے :

" اگر حکومت مسلانوں کے ہاتھ ہیں ہو اور غیرات کامی طریقے سے چلائی جارہی ہوتو مسلانوں کو سخت الجھن ہیں ہو آور غیرات کامی طریقے سے چلائی جارہی ہوتو مسلمان ہے ، حکومت مسلمانوں کے ہاتھ ہیں ہے گر حلائی جارہی ہے غیراس کامی طریقے پر ، تو اسس حالت میں ایک مسلمان کیا کرنے ۔ اگر حضرت حبین ان حالات ہیں نمورنہ ہوتی مسلمان کی نہ تھی ۔ اگر کسی مسلمان حکومت کا ابکا ڈجز ٹیات میں مہم

ہے تو نظ ونسق درہم برہم کرنے کی کوشش روا نہ ہوگی، گرجب بادسناہ یا خلیفہ نے اس کومت کومت کومور و کی بنانے کی کوشش کی نواصولی تغیر واقع ہوگیا۔ ایک خاندان نے مکومت کو اپنی جائیدا دبنانے کا فیصلہ کریا۔ خواہ اس بیں ان کی جائیدا دبنانے کا فیصلہ کریا۔ خواہ اس بیں ان کی جائیدا دبنانے اور ان کا بچر بچرکٹ جائے۔ حضرت حین من نے بینو مذبیش کیا کہ اگر حکومت مسلمانوں کے ہاتھ بیں ہواور وہ فلط داہ پرجب دہی ہو تو اس کے سان جدو چید درست ہے۔ یہ حضرت حین من کی کا نومذ تو ہے جو مسلمان حکومت کے بگاڑ کے وفت مسلمانوں کی دہنائی کر تا ہے۔ اگر اس نورنے کو بھی چوڑ دبا جائے تو نورنہ کہاں سے آئے گا۔ معالم صرف بینہیں کر بگر گوشئہ رسول کو تعت کر دبا گریا اور ہم نورخوانی کے لئے بیٹھے ہیں ، بلکہ نورنہ حاصل کرنے کا ہے تا کہ اور ان کا سے آئے گا۔ معالم صرف بینہیں کر جگر گوشئہ رسول کو تعت کر دبا گریا اور ہم نورخوانی کے لئے بیٹھے ہیں ، بلکہ نورنہ حاصل کرنے کا ہے تا در ان انقرآن ، ستمبر ی مراد ا

مولانا آبوالا مودودی نے نینقریراپنی اس سیاست کے جوانہ ہیں کی ہے جوانھوں نے پاکستان کے جوانھوں نے پاکستان میں جہانھوں نے پاکستان کے بعد پاکستان میں جہانگا کے اخری کی کے اخری کی کہ تان کا کر ہے۔ یعنی پاکستان کے مسلم حکمرانوں کو" غیرصالح" قرار دے کران کو اقت دارسے بے دخل کرنے کی جمہالا نااور اس میں ہروہ طریقہ اختیا رکرنا جوموجودہ زمانہ کی سیاسی جماعتیں اختیار کرتی ہیں۔

سے کوئی ایک صحابی بھی اسس معاملہ ہیں ان سے تنفق نہ تھا۔ بعد کی تاریخ ہیں است کے کسی بھی نمائندہ طبقہ نے ان کے کلی کو اپنے سے نمونہ نہیں بنایا ۔ حتی کہ خانف تاریخی اعتبارے یہ بھی تابت نہیں ہوتاکہ نود ا مام سیبن کا قدام فی الواقع و ہی نوعیت رکھا تھا جومولا نامو دودی جیسے لوگ آج ہم کوبت ارہے ہیں۔

ان تمام غیرموافق بیب او کول کے باوج دمولا نا ابوالا مسل مود و دی کو بیا صرارہے کہ وہ الم صین کے نونہ کو نیا بت کرنے کے سائے مذکورہ میں کا درشے کے لئے مذکورہ میں کا درشے کے لئے مذکورہ بالا دلیل کا فی ہو توجیح معلوم نہیں کہ اسس دنیا ہیں کون ساعل اور کون سی روش س ایسی ہے جس کو دبین اورشے مائز اور درون کے اللہ میں ایسی ہے جس کو دبین اورشے مائز اور درون کے ایس دنیا جاسے۔

## موجوده زمانه کا تخربه

موجرده زیانه بین ، نتائی کے اعتبارے ، دوباره و بی دو مختف سف لیس ت ایم جوئی بین جن کے نمونے اسلام کی ابتدائی تاریخ بین سنین کے ذربیہ سامنے آئے ہتے۔
جن سلمر بہنا وُل نے حکم الول سے سیاسی شکرا وُکونٹ انہ بناکر کام کیا ، وه امت کی تاریخ بین بربادی اور محروی کے سواکسی اور چیز کااف اف انہ نہ کرکے ۔ اس کی و اضح مثالیس مصرا ور پاکستان میں دیکھی جا سکتی ہیں ۔ مصری الاخوان المسلون کے لوگ اس بات کے چیمپین باکستان میں دیکھی جا سکتی ہیں ۔ مصری الاخوان المسلون کے لوگ اس بات کے چیمپین سخے تھے کہ حکومت پر قبضہ کرکے ملک کے اندراسلامی سماج کی تشکیل کریں ۔ مگر تقریباً نصف صدی کی ہنگامہ خبر کوشش کے بعد معلوم ہوا کہ یہ طریق کارگھوڑ ۔ ہے کے آگے گاؤی با نمون کے ہم عنی تھا۔ چن الخبر وہ سرائر ناکام رہا۔

امری سے مسلانوں کا ایک انگریزی جرنل نکتا ہے حس کا نام اسلا کہ سوشل سائنسز ہے۔ اس کے شمارہ سخبرے ۱۹۸ میں سوٹوان کے اخوانی لیڈر ڈاکٹر حسن نزابی کا ایک مسئموں شائع ہوا ہے۔ اس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ریاست ،اسلام کا مرف ایک سیاسی انہا رہے۔ آپ ایک اسلامی ریاست نہیں بنا سکتے جب تک آپ نے ایک اسلامی معاشرہ نہیں یا ہو:

The state is only the political expression of an Islamic society. You cannot have an Islamic state except insofar as you have an Islamic society (p. 1).

اس کے برکس مثال ان لوگوں کی ہے جنوں نے سیاست سے الگ دہ کو دوسرے اصلای میبدانوں میں اپنی کوششنیں صرف کیں۔ ان سے امت کو واضح قسم کے شبت نسا کر سے ماسل ہوئے۔ اس کی ایک مثال تبلیغی جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت سے امت کومسلمہ طور بپر دین فالدیے ماصل ہوئے ہیں۔ اور اسس کی سب سے بڑی وجہ بلاش بہتہ ہی ہے کہ اسس مماعت نے کمرانوں سے سیاسی طراؤ کو اپنانشانہ نہیں بنایا ، بلکہ اپنی تمام مرگرمیاں یکسوئی کے ساتھ غیرسیاسی دائرہ میں مرتکز کر دیں۔

#### نا کامی کا اعتران

الاخوا ن المسلمون ١٩٢٨ بين مت الم مورئي - ١٩٣٨ بين اسس نے سياست بين حصيه يناشروع كيا-بهت جلداس كا الرات الفرعرب الكول يس يهيل كي اس جماعت كافكريتها كه حكومت كاداره سب سے زياده طاقت وراداره سے و بى سماج كى صورت كرى كرتا ہے۔اس کے ساج کی اصلاح کے لئے صروری ہے کہ حکومت کے ادارہ پر قبضہ کیا جائے۔ اس تخریک کے زیر انز اسس کے افرا و مختلف عرب ملکوں کی مسکومتوں سے مکرا گئے۔ ابھوں نے حکمراں افرا وکو آفست رارسے ہے دخل کرنے ہیں سب ری طاقت لگا دی۔ یبی کام پاکستنان میں و ال سے اسلام لیسندول سے ذریعہ ۱۹۲۸ میں "نسروع ہوا جو آج بک برابر جاری ہے۔ گریجھی تصف صدی کی کوشششوں کے تائج مکل طور بربر عکسس صورت میں برآ مد ہوئے ہیں ۔ ان حضرات کی کوشن شوں نے سلم معا نشروں سے فیاد ا ور بر با دی میں تو صرورا ضافہ کیا گروہ ان کوتعمیرا ور اصلاح کی طرنے کے جانے بیں کامیاب نہ ہوسے۔ مزید یه که ان منگامه خیزگوسششول کا آخری نیتجه به مهوا که مصرا ور پاکسستان و و **نول جگرسیکو ل**ر ا فرا د حکومت کے شعبوں پر فالبض ہیں ، اور اسسلام نیڈوں کا اقتدار میں کوئی حصہ نہیں۔ قاكظ عبدالله بن عبدالحسن الترك مع حس مقاله كا أوبر حواله دياكيا ، اسس من موصوف نے ہجا طور پر کہاہے کہ معائشرہ حجلا نگ کے ذریعہ نہیں بدتیا ، اس کوصرف تدریج کے ذریعہ برلا جاسمًا ب ران المجتمعات لا تشغير بالطفرة بل بالمشدريج ، سغه ١١) اصل یہ ہے کہ صالح حکمرال صالح معا نشرہ سے پید ا ہوتا ہے ۔جب بھی حکمراں ہیں بگاٹھ

نظراً نے تومصلی کومعا تیرہ کی اصسلاح پس سرگرم ہوجا نا پھاہئے۔کیوں کہ صالح معا تیرہ کی زیر ہے۔ نظراً نے معاشرہ کی زین ہی سے صالح حکمرال برآ مر ہوگا۔ ایسی حالت بیں حکمراں سے سیاسی جنگ تیروع کر نا صرف حالات کومزید بنگا ڈسنے کے ہم عنی ہے۔

اس کی ذیدہ مثال پاکستان ہے۔ پاکستان جن علاقوں پرشتمل ہے۔ اس کے باشندوں کی دینی واخسلاتی حالت ہے ہوا سے پہلے اس سے بہتر تھی جواج و ہاں پائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف بہر ہے کہ پاکستان بننے کے بعد و ہاں کے اسلام لیسندر مہنما ، حکم انوں کے خلاف سیاسی بڑائی لوٹے میں مشغول ہوگئے۔ اس بڑائی میں وہ یہاں تک گئے کہ انھوں نے تمام روایتیں توڑ ڈوالیں۔ مشلا بیاسی فتسل ، سطی مظاہرے ، عوام لیسندنعرے ، بیاسی پارٹیوں والے متحکن ٹرے ، نا جائز کو جائز اور حب ائز کو نا جائز کرنا دمثلاً فاطریب کی صدار سے اسلاما ئزلیشن کے نام پرکوڑ ہے اور بھالنسی کی سیاست ، وغیرہ

ان چیزوں کا نتیج صرف یہ ہواکہ باک نان کے عوام کو اسلام سے اورعلمادسے نفرت ہوگئی۔ صهر سالہ اسلامی سباست کے بعد نو نبر ۱۹۸۸ میں جب عوام کو آز اوانہ انتخاب کامو قع ملاتو پہلے ہی الکشن ہیں انفول نے اسلام لیندوں کو ہراکزسیکولرلیڈروں کو کامیا ب کر دیا۔

موجو ده زما نهیں نامنها داسامی سیاست کی ناکامی ، بلکه اس کاالٹ نیتجہ بر آئد ہونا ایک ایب وافعہ ہے جس کوخو د اس صلقہ کے سنجیدہ لوگ اب تسبیر کرر سے ہیں۔ اس کی ایک مثال اخوانی رہنما فواکٹر حسن نرابی کاوہ مق الہ ہے جس کاا وپر ذکر کیا گیا۔

یہ بات جو ان رقعت نمانوں کو اب معلوم ، موٹی ہے ، وہ انھیں نصف صدی کے ناکام تخربہ سے پہلے ہی معلوم ہوسے تھی۔ بشرطیکہ انھوں نے سنت رسول کا گہرا مطالعہ کرکے اپنی تخریب شروع کی ہوتی۔ الاخوان المسلمون (اور اسی طرح پاکستان کی اسلام بپندجاعت) کا آغاز بطور رقمسل ہوا۔ اپنے قرببی سیاسی حالات سے مت نثر ہو کہ وہ حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ رہ

اس کے بڑکسس اگروہ ایس کرتے کہ تحریک ٹنروع کرنے سے پہلے سنت رسول کا گہرا مطالع کرتے تو و ہ اسس معالمہ بیں اصل حقیقت، کو اول دن ہی پاسکتے تنقے ۔اس کے بعد ان کی ۴۸

## تحريك ميح اسلامى رخ پرچلتى ، اور بالأخرصي اسلامى انجام كك بنيتى -نو آبادياتى زمانه

انیسویں صدی کانصف نانی اور بہیویں صدی کانصف اول مسلمانوں کے لئے بے صداہم زیانہ ہے جمومی طور پر برصغیر بے مداہم زیانہ ہے کئے اور خصوصی طور پر برصغیر ہندے مسلمانوں سے لئے یہ سوسال کو یانشکیل ذہن کے سوسال ہیں۔

یهی وه زیا نه به جب که مسلمانوں کی سیاسی طاقت کمزور ہوئی اور ان کی حکومتیں براه راست یا با بواسطہ طور برمغر بی قوموں کے قبضہ بین جب کی گئیں۔ اس وقت مسلمانوں بیں سیاسی سلمین اسطے۔ جمال الدین افغانی (۱۹۵۰ - ۱۸۸۸) سے لے کہ ابوالکلام آزاد (۱۹۵۸ - ۱۹۵۸) میں جمال الدین افغانی (۱۹۵۰ - ۱۸۸۸) سے لے کہ ابوالکلام آزاد (۱۹۵۸ - ۱۸۸۸) میں جواس دور بین نمسایاں ہوئے۔ ان لوگوں کی سازی تو خب مرازد کے دور کو والیس لانے پرنگی ہوئی تفی ۔ ان کی تسام کوششنوں کا واحد مرکز بین تفاکہ مغربی شراختم ہواور مسلمانوں کا غلبہ دوبارہ لوٹ سے ۔

اس نوعیت کے کام کے لئے ہا دوقت ال کی باتیں نہ یا وہ موزوں تھیں۔ چنا نجہ ت ام من کارول رہنا کوں برکا مل طور پر بہی فرہن جیسا یا دہا۔ اس نوعیت کے کام کے لئے امام من کارول ماٹول موزوں نہتا۔ بلکہ امام سین کارول ماٹول موزوں تھا۔ ہی وجہ ہے کہ ہم یہ ویجھتے ہیں کہ یہی وہ زبانہ ہے جب کہ اس اس تاریخ ہیں ہیہ ہا کہ اس کے رول ماٹول کومب الغہ آمیز طور پر نما یاں کرنے کا کام کیا گیا ہے۔ حبین کے کر دار کو اتن ازیادہ گلورلین ائی کیا گیا کہ وہ ہسر دور سری چیز پر چھا گیا۔ اس بوری مرت ہے سن کے رول ماٹول پر ، میرے علم کے مطابق ، کوئی ایک بھی مت بن کے رول ماٹول پر ، میرے علم کے مطابق ، کوئی ایک بھی مت بن کے رول ماٹول پر بامب الغہ لاکھوں کی تعب دا دین کتا ہیں ، مضایین اور انسعار سکھے گئے جسین کو ایک خیالی ہمرد کے روب ہیں پیش کیا گیا جس کا تاریخ حین سے کوئی تعلق نہ تھا۔

اس عمل پراب کئی نسب چی ہیں۔ حتی کو سلمانوں کی موجودہ بوری نسل صین کے رول اول کے موجودہ بوری نسب ل حین کا کے رول اول کے سے میں ہوئی ہے۔ بہرآ دمی ہروقت لونے کے لئے تیار رہتا ہے۔ وہ اپنی بیمعنی لوائی کوجہادت سے کم نہیں سمجھا۔ کسی سفاع کا یشعم وجودہ میں موجودہ موجودہ میں موجودہ میں موجودہ میں موجودہ میں موجودہ میں موجودہ موجودہ موجودہ موجودہ میں موجودہ میں موجودہ موجودہ میں موجودہ موجودہ

مسلمانوں کی نفسیات کے بارہ میں ہمایت صحے:

گیرلیت ہے جب ان کوباطل کہیں دل کے اندرسے کہت ہے کوئی بزن موجودہ دورسے تمام مسلم رہنماؤں پرہے موجودہ دورسے تمام مسلم رہنماؤں پرہے جنھوں نے مفروضہ" شہادت کبرئ" کواسس فدرگلوریفائی کیا کمسلمانوں کے سامنے اب اس کے سوااور کوئی فکریا اور کوئی رول باڈل باتی ہی نہ رہجس پر وہ سوچیں اور جبس پر عمل کرنے کے لئے ان کے اندر ترشیب پردا ہو۔

### ميدااعبل كامسئله

مؤجردہ زمانہ کے سلم مہم افران نے اس رازکو نہیں جا ناکہ ایک سمیدان ہیں ہوا قع کا مہم جھن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہراعتب رسے کام کامو قع جھن گیا۔ زندگی اس سے زیادہ وسیع ہے کہ کوئی شخص اس کی مدہندی کرسے۔ چنا بخہ جب بھی کشخص یا توم کے لئے ایک میدان ہی علی کے دروازے بند ہوتے ہیں تو عین اسی وقت کسی اور میدان ہیں اس کے میدان ہی اس کے دروازے کمل جاتے ہیں۔ دانت مندوہ ہے جو بند دروازے بہا لیا مرائے ہیں۔ دانت مندوہ ہے جو بند دروازے اس کو استعمال کرکے آگے بڑھ جائے اس معالمہ کو سمجھنے کے لئے بہاں جا بیان کی میٹ ال درج کی جاتی ہے۔

### جايان كى مشال

دوسری عالمی جنگ سے پہلے جا پانی ایک عسکری قوم (militarist people) کی حیثیت رکھتے تھے۔ دیم 19 میں جا پان امر بی فوج کے معت بدیں ہارگیا۔ اس کے بعد خبرل میک آر بھر (Douglas Mac Arthur) کو جا پان کاسپریم کما نڈر بنایا گیا۔ وہ ۱۹۵۵ سے ۱۹۵۱ میک آر بھر این کے فوجی حکم ال دسے۔

امریکی پالیسی کے تخت میک آر تھر کا خاص شن یہ تھاکہ جا پان کی فوجی طاقت کو توڑیں اور اس کی عسکریٹ کوختم کریں۔ اس مقصد کے لئے میک آر تھرنے وہ تد بیرا ختیار کی جس کورخ بیرنا (diversion) کہا جا تا ہے۔ یعنی جا پانیوں کوسیاسی محراؤے سے ہٹا کر تعبیا اور صنعت کے میدان ہیں سرگرم کرنا۔ حب پان ہیں جزل میک آر تھرکے مقصد کو، ایک جملہ ہیں ، اس طرح بیان کے میدان ہیں سرگرم کرنا۔ حب پان ہیں جزل میک آر تھرکے مقصد کو، ایک جملہ ہیں ، اس طرح بیان کے میدان ہیں سرگرم کرنا۔

# کیا گیا ہے ۔۔۔ اس جب مجوقوم کے جذبہ عمل کو عسکرست سے ہٹاکر معاشی میں ران میں سرگرم کمہ نا:

To channel the drive of this aggressive people away from militarism and into economic ambition.

اب جاپان کے لئے دور استے تھے۔ ایک یہ کہ وہ میک آرتھرکے منصوبے کو" امریکی ساڈٹ قرار دے کر اسس کے خلاف اختجاج اور طبکہ او کا منفی عمل شروع کر دے۔ دو سرے یہ کہ وہ ہیش آ یدہ صورت حال کو بان لے اور اسس کے دائرے ہیں رہتے ہوئے اپنے لئے نیامشقبل بنانے کی کوشش کرے۔ جاپان نے پہلے طریقے کو جھوٹ کر دو سراط ریقہ اختیار کیا۔

جا پان اگر شکرا و کے راستہ پر جاتا تواسس کے بعد یہ ہوتا کہ امریکہ سے دوبا رہ ارائی چھڑ جاتی۔
جا پان اگر شکرا و کے راستہ پر جاتا تواسس کے بعد یہ ہوتا کہ امریکہ سے دوبا رہ ارائی چھڑ جاتی۔
جا پان کے بچے ہوئے وسٹ کل بھی بر با د ہوجاتے۔ مگر جب اسس نے امریکی منصوبے سے
موافقت کر لیا تو اسس کو امریکہ سے زبر دست تعب اون ملا۔ وہ امریکہ کی "چھٹری "کے نیچے
صنعتی ترتی کرنے لگا۔ اس طریقہ پڑ مل کرنے کا نیٹجہ یہ ہواکہ جا پان نے نصف صدی سے کم عرصہ
میں پہلے سے بھی زیا دہ بڑی کامیابی عاصل کرلی۔ حتی کہ خودون تے امریکہ کو اپنے مقال بلہ
یں بالآخر دفاعی حیثیت میں وال دیا۔

موجوده دنیایی بهی زندگی اور نرقی کا رازید بیال و سنی کی تخریبی سازشون می موجوده دنیایی بهی زندگی اور نرقی کا رازید بیال و مین بیلو دریافت کرنا پر ساسه به بهال اغیب ارکی مخالفانه منصوبول کواپنے موافق زیبنہ کے طور پر استعمال کرنا ہونا ہے - جولوگ اسس دانش سندی کا نبوت دیں ، وہی امتحان کی اسس دنیا بین کامیاب ہوتے ہیں ۔ جولوگ اس برنزعقل کا نبوت نه دیے کیں ، ان کے استان کی اسس دنیا بین کامی اور بربادی کے سواکوئی اور انجب م مقدر نہیں ۔

نوج سے زیادہ لاق*ت ور* 

دوسری عالمی جنگ کے بعد نومبر ۲ م ۱ میں جا بان کا جونبادستور بنااس کے مصنف امریکی جنرل ڈیکلس میک آر تفریضے۔ اسفوں نے اس دستور کے دفعہ 9 کے تحت جا بان کو ہمیشہ کے ا

# ہے اس بات کا پا بہن دکر دیا تھا کہ وہ کہی جم ہی زیبنی ، بڑی یا ہوائی فوج نہیں رکھے گا۔اور پذکسی قسم کی دوسری جب گی تیا ری کرے گا :

Land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.(EB-10/87)

امریکی ساخت کے جاپانی دستورکی اس دفعہ میں جب گیا مکان (war potential) کالفظ بے حکسبی آموزہ ہے۔ اس کے تحت جاپان کو نہ صرف معروف معنوں ہیں جبگی طاقت بینے سے روک دیاگیا تھا بلکہ اسس کو الیمی سرگر میوں سے بھی منع کر دیاگیا تھا جو اپنے اندرکسی نوعیت کا کوئی جبگی امکان رکھتی ہوں گر تقریب گفسف صدی کی تا ریخ تباتی ہے کہ انسان بہت کم جانتا ہے۔ اس کی معلومات حقائق کی وسعتوں کے لیا ظ سے بہت کھوڑی ہے۔

ا بن سوات ما بن کوجنگی ہتھیاروں کی تعیاروں کی تعیاروں کے سے اس کے سے اس کا بان کے سے اس کی ایک ویسے میدان کوجنگی ہتھیاروں کی تعیاروں کی تعیاروں کا میدان تھا۔ امریکی صحرال جا پان کوجنگی ہتھیا رہنا نے سے روک سے تھے۔ گران کے لئے بیرکس نہ تھا کہ وہ جا پان کواقسق اوی میرگرمیوں کا میدان تھا کہ وہ جا پان کواقسق اوی سے بھی روگ دیں۔ جا پان سیاس اس کے لئے بیرکس نہ تھا کہ وہ جا پان کواقسق اوی میدان میرگرم ہوگیا۔ بہاں تک کہ نسف صدی ہے بھی کم عرصہ بس اس نے خوداس تاریخ کو بدل میں سرگرم ہوگیا۔ بہاں تک کہ نسف صدی ہے بھی کم عرصہ بس اس نے خوداس تاریخ کو بدل دیا جس کے تحت امریک محمراندں نے جا پان سے اس کی ابدی سے کہ جا پان میں ہا ہا کہ دیا جس سے کہ جا پان کو موجودہ صدی کے آخریں اقتصادی دلیو (economic giant) بن کر ابوا ہے۔ اور اس کی خاص وجامر یکہ کے اوپر جا پان کا بڑھت امریکہ سے دفاعی پوزلیشن بی جا جا جا ہا ہی کہ جا پان کی صنعت کے مقت بلہ میں امریکہ سے روانعتی دیا ہو۔ چا جا جا ہا ہے۔ اور اس کی خاص وجامر یکہ کے اوپر جا پان کا بڑھت امریکہ میں دیا ہے۔

اولاً امریمه کی ارکیٹ پرجاپان کے ٹبل ویٹرن نے نبطہ کیا۔ امریکہ کے ٹیب اورین مینونکچر جاپان کے اقتصادی حملہ کا بہب لا نسکار تھے۔ اسس کے بعدجا پانی کار دل نے امریکہ کی مطرکوں پر جاپان کے اقتصادی حملہ کا بہب لا نسکار تھے۔ اسس کے بعدجا پانی کار دل نے امریکہ کی مطرکوں پر قبضہ کیا۔ حالیہ برسوں ہیں جاپان کی بہی صنعتی فوقیت ہوائی جہاز بنانے کے مبدان ہیں ظا ہر اور اسبمتقبل قریب ہیں جاپان کی بہی صنعتی فوقیت ہوائی جہاز بنانے کے مبدان ہیں ظا ہر

ہونے والی ہے۔

# عوامی رائے (polls) کے ذریعہ عسلوم ہواہے کہ موجودہ امریکی سووبت یونین کی فوجی طاقت سے زیادہ جایان کی اقتصادیات سے خون زدہ ہیں:

Mindfull of polls showing that many Americans are more fearful of Japan's economy than of the Soviet Union's military strength.

#### روسس کی مثال

تاریخ یں اس نوعیت کی دوسری مث ایس مجی موجود ہیں جبکہ اس کی طاقت جنگ کی طاقت سے نو یا دہ مو تر شاہت ہوئی۔ پر امن فر ائع نے وہ کام انجام دیدیا جوجنگ فررائع سے بھی انجام نہیں پاسخا تھا۔ پوری تاریخ میں اسس تدبیری سب سے زیا دہ مث اندار مثال وہ ہے جو رسول اور اصحاب رسول کے فریعہ ساتویں مسری عیسوی میں بہت آئی۔ (اس کی تفصیل " دین کال " بیں دیکھی جاسکتی ہے ، یہاں ہم بیسویں مسری کی ایک اور مثال درج کرتے ہیں۔ کال " بیں دیکھی جاسکتی ہے ، یہاں ہم بیسویں مسری کی ایک اور مثال درج کرتے ہیں۔ ماویں صدی میں وہ خبہت ہیت وجود میں آئی جسس کوعی مطور پر برط نیعظی (Great Britain) کی توجہ کامرکز بہت رہا جا تا ہے۔ روسس ایک عظیم سرصری ملک کی حیثیت سے ہمیشر برطانیہ کی توجہ کامرکز بہت رہا ہے۔ پہلے اس ملک میں زار کی سلطنت قائم تھی۔ ۱۹۱۰ میں کیونسٹ انقلاب آیا اور روسس نے سوویت روس کی شکل اختیار کرلی۔

بہنی عالمی جنگ (۱۸ - ۱۸ ) کے دور ان کمیونسٹ پارٹی کومو نع ملا کہ وہ صالات کی اہتری کو است عمال کرے دوس میں ایب انفوذ صاصل کرسے کے یونسٹ نظریات تیزی سے روسسی با شدوں میں بھیلئے یگے۔ وہ زاد کے" ظالمانہ" نظام کے مقابلہ بیں است ترکی نظام کو اپنے لئے زیادہ بہتر سمجھنے لگے۔

یمورت مال برطانیہ کے لئے اسس کی سلطنت کے تشرقی حسیب ایک خطرہ کے ہم منی تھی۔ چانچ نوب بر ۱۹۱۸ میں انگریز فوجی افسروں کا ایک و فدیم فرسند بھیجاگیا تاکہ وہ تازہ صورت مال کا حب کر اس نے اربے میں رپورٹ بیٹ کر سے دیرایک خفیہ وف دیجا کا کی مال کا حب لان کیا گیا کہ ایک تحارتی وف دیے اور وسطالیت یا کی کیاسس کا سود اکر نے فاہم کی طور پر بیرا عب لان کیا گیا کہ بر ایک تحارتی وف دیے اور وسطالیت یا کی کیاسس کا سود اکر نے

### جار ہاہے۔وف رے مبران یہ تھے:

(F.M. Bailey) کر نل بیسیلی

(P.T. Etherton) كرنل اليتحرثن

(L.V.S. Blacker) ميجربلب كر

اس وفدنے روسی عسلافہ میں پہنچ کر اس مقصد کے تحت و ہاں کا جا کڑہ بیاحب کے لئے وہ بیمجا گیا تھا۔ واپسی کے لئے وہ بیمجا گیا تھا۔ واپسی کے بعد کرنل ایتھرٹن نے ایک تاب کھی حس کا نام تھا۔ وسط ایٹ یا کے قلب میں :

#### In the Heart of Central Asia

مصنف نے ابنی کتاب میں جو باتیں تھیں ، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ بالشو یکوں (کیبوٹ ٹوں) کے نئے نظریا تجن کو لے کروہ بڑا ہدرہ ہیں ، وہ بالفوہ طور برمشسر تی میں انگریزی غلبہ کے سلئے اس سے زیا وہ بڑا خطرہ بیں جتنا کہ ماضی میں شہنشا ہ زار کی ممت موجیں ، موسکتی تھیں :

The new set of of ideas of the Bolsheviks was potentially much more of a menace to English domination in the Orient than all the Czar's armies in the past (pp. 92-93).

بیسویں صدی کے اعنازیس شہنناہ زارے پاسس دفتر کی فوجی طاقت تھی۔اسس کے منفا بلہ میں کمیونسٹوں کے باس صرف ایک غیرنوجی طافت تھی۔اور وہ ان کا نظریہ نفا۔ روسس میں دونوں طاقتوں ( فوج اور نظریہ ) کے در میان مفابلہ پیش آیا۔ اس منفا بلہ میں نوجی طاقت کے دونوں طاقت کے مطلبین کوشکست ہوئی اور جولوگ نظریہ کی طاقت لے کرا گے بڑے ہوتھے، وہ کامیاب ہوگئے۔ یہ واقعہ روسس میں اکتوبر عالما میں پیش آیا۔

مذکورہ واقعہ اسلامی طریق کارکی صداقت کی ایک عصری تصدیق ہے۔اسلام کا اعتماد سب سے زیادہ اپنی نظریاتی طاقت کے زور پرآگے سب سے زیادہ اپنی نظریاتی طاقت کے زور پرآگے برطیح سب ۔ اسلام کی تاریخ برطیم ماصل کرتا ہے۔ اسلام کی تاریخ برطیم ہا

اس کی نمایاں مثال ہے۔ ندکورہ حوالہ اس اسلامی صداقت کی گویا ایک عصری تا ئید ولوثنی ہے۔ ہندستانی مسلمانوں کی حب دید تاریخ

اس سے لمتی جلتی صورت مال ہندستان میں ، ۱۸۵ کے بعد بیش آئی جب کہ انگریزول نے اس ملک پر قب کہ انگریزول نے اس ملک پر قبضہ کرلیا۔ انفول نے با قاعدہ منصوبہ کے تحت یہ کوشش کی کہ اسس ملک سے بات خدوں کو سیاسی طکرا وُکے راست سے ہٹا کر تعسیام اور تعلیع کے میدان میں مصروف عمل کر دیا جلئے۔ اس کے لئے انھوں نے ہزشم کا تعاون بیش کیا۔

ہندوقوم نے انگریز کے اس منصوبہ کوفور اُ تسبول کریا۔ وہ بہت بڑے یہا نہ پر انگریز تعسیم کے میدان ہیں سرگرم ہوگئے۔ اکفول نے انگریز ول کے تعا ون سے بے شمار تعداد ہیں اسکول اور کالج بنائے اور تقریباً اپنی پوری سل کو اس راہ میں ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ آج سامنے ہے۔ ہند و، بجیزیت قوم ، مسلالوں کے منقابلہ ہیں کم از کم ایک سوسال تعلیم میں آگے ہیں۔ اس ملک ہیں ہندوؤں کی کا میابی کا سب سے بڑا اسبب ان کا تعلمی تقت دم ہیں آگے ہیں۔ اس ماک ہیں ہندوؤں کی کا میابی کا سب سے بڑا سبب ان کا تعلمی تقت دم ہیں آگے ہیں۔ اس ماندگی۔

جہال یک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ اسس معالمہ بیں ناقابل فہم صدیک نا دان ٹابت ہوئے۔
ان کی حجر ٹی برتری کا اصاب ان کے لئے ندکورہ جا بانی طریقہ کو افتی رکرنے بیں مانع بن گیا۔
انھوں نے کامل ہے سردسانی، اوراسی کے ساتھ کامل ہے خبری کے باوجود، انگریز ول سے ایک
ایسی ہے معنی جنگ شروع کر دی حب کا سارا فائدہ انگریزول سے حق بیں جانے والا تھا اور
جس کا سیارانق معان خودم سلمانول کے حق بیں۔

انگریزوں نے اپنے دوراتت راریں مسلانوں کے ساتھ اختیان وہی تد بیرا ختیا دکرنا چاہ جو دوسری عالمی جنگ کے بعد میک ارتفرنے جا پانیوں کے ساتھ اختیار کوییا تھا۔ بیسنی مسلانوں کی توبیس یاسی ملکرا وُسے ہٹاکر تعسیم اور تبلیغ کی طوف موٹر دینا، گرسلان مجینیت قوم اس ہوشس مندی کا نبوت نہ دے سے بسس کا نبوت خود اسس ملک ہیں مندو وُوں نے اورجا پان سرف بیس زیادہ بوسے بیما نہ برجا پانیوں نے دیا تھا۔ اسس بات کی وضاحت کے لئے یہاں ہیں سرف دومت ایس دینا جا ہتا ہوں۔

قدیم ایم اے اوکالے (موجودہ علی گڑھ ملم یونیورسٹی) میں ایک انگریز پر وفیسرٹی ڈ بلیو آرنلڈ سخے۔ انھوں نے ، ، ۵ صفحات برشنعل ایک انگریزی کیا ب بھی حبس کا نام دعون اسلام (The Preaching of Islam) نھا۔ یہ کتاب بہلی بار ۹۱ مرایس جھی ۔ اس کتاب میں دکھایا گیا تھا کہ اسسلام کی اصل طاقت وعون مے ۔ اسسلام اپنی پوری تاریخ میں وعوت و تبیلغ کے فریعہ سے بھیلا ہے ۔ این دعوتی طاقت سے وہ ہرظالم کے مقابلہ میں کامیب برہا ہے۔ اور ہرفائے کے متقابلہ میں کامیب برہا ہے۔ اور ہرفائے کے متقابلہ میں دو بارہ اسس نے غلبہ حاصل کمیب ہے۔

فراتی طور پریں اس کتا ب کو ایک بے صرفیمتی کتاب سمجھتا ہوں۔ تاہم ۱۹ ویں صدی کے اخریس حب بیرکتا ہے۔ اخریس حب بیرکتا ہے۔ اخریس حب بیرکتا ہے۔ اخریس کے بارے بین کما کہ بیرکتا ہے۔ انگریزی سازسٹس کے خت تھی گئے ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی جہا دیے۔ میدان سے ہٹا دیا جائے۔

مولاناتمیدالدین فراہی (۱۹۳۰–۱۸۲۱) پروفیسر آرنلڈک زبانہ یس علی گڑھ کا لیج میں موج دہتے۔ ان کےسٹ اگر دخاص مولا نا بین آسسن اصلای مولا نا موصوف کے بارہ میں لیکتے ہیں کہمولانا حمد یدالدین فراہی حبس زبانہ میں علی گڑھ میں بی اے کے طالب علم تھے اسس زبانہ میں علی گڑھ میں بی اے کے طالب علم تھے اسس زبانہ میں علی گڑھ میں بی اے کے طالب علم تھے اسس زبانہ میں علی گڑھ میں بی اے کے طالب علم تھے اسس زبانہ میں مقدے کو وہ آرنلڈ سے درس بیا۔ مگر وہ ان سے خوش نہیں تھے۔ وہ آرنلڈ صاحب کو بھی اسی بساط سے است کا ایک مہرہ سمجھتے تھے جو انگریز وں نے علی گڑھ میں بجوار کھی تھی ۔ علی گڑھ میں بجوار کھی تھی ہو اکر اگر اگر نا کہ بی گڑھ میں بجوار کھی تھی ۔ علی گڑھ میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں کے بارہ ہیں اسس قسم کے تا نزات بہلے بھی طاہر کے گئے تھے ، اور آج بھی ظاہر کے جا دہے ہیں۔ مزید حوالہ سے لئے مادھ ہو مجلہ تحقیقات اسلامی،

۲۰ سینے عبدالی پراپہ ( ۱۹۰۹ - ۱۹۲۰ ) نے اپنے ایک مطبوعہ صنمون میں سبت اباہے کہ "جمعیة علماء مند کے اجلاسس امرو ہمہ ۳۰ ۱۹سے کچدر در قبل انگرینے والسرائے کی کونسل کے ۔ "جمعیة علماء مند کے اجلاسس امرو ہمہ ۳۰ ۱۹سے کچدر در قبل انگرینے والسرائے کی کونسل کے ۔

على گوه، جو لا ني-ستمبر ١٩٨٥، صفحه ٣٣

ذمه دارمبرمرسال نصل سين مرعم د ١٩٨١ - ١٨٨١ ) نے مولانا احمد رسعيد د اوي (م ١٩٥٩) كوبلار يشكث كراب اجلاس امروبه بين كالحرسس كي ساته علما اسكا الخيراك عمل كي تجویز پاس نه ہونے دیں۔ بیں حکومت برطانیہ سے مقبرہ صفد رجنگ اور اس سے ملحقہ جا کیدا د بمعه آرا منی جمعیته علی اور بندے علی ( اور تسب لینی ) کا موں سے لئے دلوا دوں گا۔ مولا نااحم سد سعیدصاحب رسابق ناظب مجعبته علما دمند) نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں فرمایا :میال صاحب، تمام علما اكرام كيا مجمع بيوتون بني بنائي سك كريم تو پورے ملك كوما صل كرنے ى تويز پاسس كرده بي اورتم صرف ايك مقبره ، وه مجى مسلمانول كى وقف ملكيت ، پرفيصله كريس مولانا كے جواب سے ميال صاحب موصوف كوبېت ايوسى مولى - يرواقع، مولانا احمب رسبدد ہوی نے را تم سے خود بیان کیا نھا! الجمعیۃ ویکی ، ۲ جنوری ۱۹۷۰، صفحہ ۸ )

مشيخ عبدالى پراچەد بوي (سابق ناظىم اعلى جعبة علما د دلى) دوسرى جب گەلىكى بىس، " يه امرقابل ذكه المحكومت برطانيه نے البغ بتھ كنا ول سے جمعیته علما المحوفتم كرنے كى پورى جدو بہرج ری رکھی جیساکہ اوپر مذکورہ ،میاں سرفنل حسین مرحوم کے ذریعہ مقبرہ صفدرجنگ اور اس سے متعلقہ جا 'مداد اور آراضی کی پیشکش کرانی مفی جس کومو لا ٰنااحمد سعیدصاحب نے

تفكراد یاتمار المعیته و بیلی ، به جنوری ۱۹۷۰ ، صفه ۱۸

اس پیشکش پر اب ۴ سال گزرچکے ہیں۔ اگر ۴۰ سالہ ماریخ کی رومشنی ہیں غور يكي تونهايت عبرت اكسبق سامع آتا ہے۔ ہندستانی علماء كى سياسى قربانيوں سيهاں كى سلمانوں كوكوئى بھى ت بىل لاظ چىز جاصل نە ہوسكى - جولوگ پورے ملك پىر قىضى كا خواب دیکھ رہے تھے وہ ملک کے ایک جنرنی حصہ پر بھی تنبضہ حاصل کرنے میں نا کا مرسے حتی كه آج "مقبره" جيب مفامات بهي مهارس علما وكي دسترسس با هر بين -

اب تصور کیجهٔ که مسلم رمها اگر ڈاکٹر آ رنلڈ کی کتاب (پر پچنگ آن اسلام) کی الهمين كوضيح طور پر محسوس كرتے ـ اور چھر دعوتی جذبہ کے تت اگر ۱۹۳۰ میں انگریز کی پیشکش کوقبول کرتے ہوئےصفد رجنگ کی جا نُدا د کولے لیاگی ہوتاجس کامجوعی رقب کئی کیاوم بٹر کے دائرے بیں بھیسیلا ہواہے تو کیا ہوتا۔ یہاں ہمارے علما دایک عظیم الشان تبلیغی ا دارہ قائم م

کرسکے تے جہ کے سامیں انجیں انجین انگریز ول کی مکل مدد حاصل ہوتی ۔ یہاں تبلیغ ودعوت کی صرورت کے نام ادارہے وسیع نرین بیما نہ پروت ان کئے جاسے تھے۔ اگر وہ ایس ارتے توجہ ں اس صفدر جنگ ایئر بورٹ قائم ہے وہاں ایک عظیم الناق می کا نظر نبشن نبلیغی یونبورٹ موجود موقی ۔ ہمارے علی ایئر بیمال ہے اولاً ملی سطح پر اور اسس کے بعد عالمی سطح پر تبلیغ و دعوت کی مہم جا دی کرسکتے تھے۔ اگر وہ ایساکر نے تو ۲۰ سال کے بعد اسے ہندستان کی نار بی مخلف ہوتی، اور اسس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد سے بعد سے بعد سے بعد سے بعد سے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد سے بعد س

## ايك شخص دومثال

۱۸۵۷ میل انگریز ول کے خلاف جو بغا وت ہوئی ،اس کا ایک معرکہ وہ ہے جوئ املی کے میدان میں لا اگیبا۔ یہاں ایک طرف انگریزی فوج علی اور دوسری طرف علماء کی جماعت علماء کی اسس جماعت کے میربراہ مولا نامحرت اسم نانوتوی و ۱۸۵۹ – ۱۸۳۱) متھے۔ دونوں ونیقوں کے درمیان میرجنگ ۱۸۵۷ میں ہوئی۔ اسس جنگ میں انگریزول کو کھی کا میب بی اورمولانا قاسم نانوتوی کی جماعت کو محل ناکامی ہوئی۔ اس مق بلر میں علماء کی ایک نعیدا و انگریزی فوج کی گولیوں کا نشانہ بن اور ایک تعیدا و مجاگ کو منتشر ہوگئی۔

اب تاریخ کا دوسرامنظر دیکھئے۔ ندکورہ جنگ کے ۲۰ سال بعد ۱۸ ۱۸ میں شاہجہاں پور میں ایک مت ظرہ ہوا۔ اس کا نام "میل بغداٹ ناسی " تقا۔ یہ در اصل ایک مذہبی مت ظرہ تھاجس میں ہند و ہمسلان اور عیسائی تینوں مذہبوں کے علمیا ہ نزر کیب ہوئے۔ کہا جا تا کہ یہ مناظرہ انگریزوں کی سازسٹس کے بخت کرایاگ تھا۔

ہندواورعیسائی ندمب کے نائدول نے اپنے ندم ب کی برنزی نابت کرنے کے لئے پرجومشس تقریریں کیں۔ اسلام کے بارے میں جی کئی علمائے تقریریں کیں۔ مثلًا مولانا محمود تقریریں کیں۔ مثلًا مولانا محمود و لیوبندی ، مولانا دحسیم اللہ بجنوری اور مولانا فخر الحسسن وعیرہ ۔ آخریں مولانا محمد قاسم نا نوتوی کی کھڑے ہوئے۔ ان کی تقریر کاموضوع انبات توحید اور ابطال تنمرک تھا۔ مولانا نانوتوی کی تقریراتنی سن ندارتھی کے موانق و مخالف دونوں ہی اسس سے مسحور ہوگئے۔ ایسا معسلوم تقریراتنی سنے والوں پرجا دوکر دیا ہو۔ ند ہرب اسسلام کی صدا تت اس طسرح ہوتا تھا۔ یہ موانوں پرجا دوکر دیا ہو۔ ند ہرب اسسلام کی صدا تت اس طسرح

ا شکار ا ہوئی کہ نوگوں کے سلسے سے پر وہ ہدھ گیا۔ مجمع وم بخود تھا اورسنے والے ایسامحسوس کر رہے سکتے کہ بیان کرنے و الا کوئی عام انسان نہیں بلکہ آسمان سے انرنے و الا فرشتہ ہے جوالیں موٹر تفریر کرر رہا ہے۔ حتی کہ خود انگریز پا دری اسکاٹ نے اس کوسسن کرکہا کہ اگر تقریروں پر ایمان لایا جا تا تو یہ تقریرالیسی تھی کہ اسس پر ایمان لایا جائے (سوائح قاسی)

ان دونوں واقعات کافرق نہایت سبن آموزے۔ وہی مولانا قاسم نانوتوی ہیں۔
وہ > ۵ م ۱۸ یں انگرینہ وں سے مقل بلہ کرتے ہیں۔ اس یں انھیں کمل شکست ہوتی ہے۔
پھر ۲ > ۱۸ ییں وہی مولانا فاسم نا لو نوی عیسائی شنر یوں سے مقابلہ کرتے ہیں تو انھیں اس
پر کل نتے ماصل ہوتی ہے۔ ایک ہی شخص ہے، اور اسس کا انجام دومید الوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ایک جگہ کامل شکست ، اور دوسری جگہ کامل شخہ۔

اس فرق کارازیب که ۱۸۵ یس مولانا نانوتوی کامقابله "حربی انگریزول" سے ہوا تھا۔ اور ۲۱۸ یس ان کامقابله" مبلغ انگریزول "سے ہوا۔ حربی انگریزول سے بولے کے لئے ہتھیار درکار تھا جو ان کے پاکسس ضروری مقداریس موجو دینہ تھے۔ اس کے بوکسس مبلغ انگریزول سے مقابله کرنے کے لئے اسلام کانظریہ کانی تھا جوان کے پاس ممل طور پرموجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہمولانا نا نوتوی ۵۵ ۱۸ یس ممل طور پرناکام رہے۔ اور ۲۱۸ یس محمل طور پرکامیاب۔

بہ واقعہ سوسال سے بھی زیادہ پہلے بیش آ چکاہ۔ گرسلم بہنا وُل سے اس سے کوئی سبق نہیں ہیا۔ وہ برستور ساری دنیا ہیں" حمر بی انگریزوں "سے ناکام لوائی لونے میں شغول ہیں۔ وہ" مبلغ انگریزوں "سے مقابلہ کے لئے نہیں اعظے۔ جس میدان ہیں ان کے لئے لئے شکست مقدر ہے ، وہاں وہ مسلسل لور رہے ہیں۔ اور جس میدان میں ان کے لئے ابدی طور پرفتی تھی ہوئی ہے ، اس کو اضول نے چھوڑ رکھا ہے۔ نا دانی کی بہت ماتی عجیب ابدی طور پرفتی تھی ہوئی ہے ، اس کو اضول نے چھوڑ رکھا ہے۔ نا دانی کی بہت ماتی عجیب ہے کہ اس کی گوئی توجیہ ہیں کی جائے ہوں۔

# اصلاح كى طرف

صلیبی الوائیاں ، (crusades) ان جنگی مہموں کو کہا جاتا ہے جو مغربی یورپ کی سیجی حکومتوں نے مسلم مکومتوں کے مسلم مکومتوں کے خلاف جاری کی سے جاری رہی ہموں کا مقصد مقدس بروشلم کو بدد نیوں (مسلمانوں) کے قبضہ سے کا لنا مقار کی مسلمانوں) کے قبضہ سے کا لنا مقار کی مسلمانوں) کے قبضہ سے کا لنا مقار کی مسلمانوں کا کا میں میں مکسل نا کا می ہموئی ۔

اتیج جی و طیزنے اپنی کتاب (The Outline of History) میں لکھا ہے کہ پہلی صلیبی بہم کے دفت بورپ کے سیمیوں میں بڑا جوش و خروش تھا۔ مگرتیر ھویں صدی کے آخر میں جب انھیں مکمل شکست ہوئی تو اس کے بعد کسی نئی ملیبی جنگ چھیڑنے کے لیے سیجی قوموں کے حوصلے بالکل ختم ہوگئے۔ اس کے بعد یہ حال ہواکہ اگر کوئی شخص نئی ملیبی مہم کا نام لیتا تو ایک عام شہری تعجب سے کہ المتا سے کیا، الک اور ملیبی جنگ :

What! another crusade! (p. 673)

تیر طوی صدی کے آخر میں یورپ کی میسی قوموں پر مسلمانوں کا ایسار عب جھاگی تھا کہ وہ مزید کوئی صلبی مہم شروع کرنے کو تعجب نیز مدتک نا قابل عمل سمجھتے تھے۔ گرساڑھے چھ سوسال بعد پہلی عالمی جنگ میں صورت حال بالکل بدل چی کی ۔ برٹش کما نگر النبی (E.H.H. Allenby) فتح کرتا ہوا ہ دیمبر ۱۹۱۶ کویر و شام میں داخل ہوگیا۔ اس نے بریت المقدس کے اندر کھراہے ہوکر کہا کہ آج صلبی جنگیں فتم ہوگئیں :
دوسری طرف فرنج جنرل ہنری گورو (Henri Gouraud) نے شام کو فتح کر لیا۔ ۱۹۲۰ میں وہ فاتحا نظور بردشتی میں داخل ہوگیا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کی قسب ر پریا و کور کہ کرکہا کہ صلاح الدین ، دیکھو آخر کارہم واپس آگئے :

Saladin, we have returned.

یصورت مال تا دم تحریر بدستور باقی ہے۔ اس دوران بے شمار مرنگامہ خیز کوشٹ تیں ہوئی ہیں۔ ان کوشٹ مول بیں بے شمار جانی و مالی نقصان ہوا ہے ، مگر اصل صورت مال میں اب تک کوئی تب یلی نہ ہوسکی ۔ صلیبی مقابلہ جو تیر ھویں صدی ہیں مسلمانوں کے حق میں ختم ، موانھا ، وہ بیبویں صدی میں بظا ہر ۲۰

میحیوں کے حق میں ختم ہو چکاہے۔

پھیا۔ سال کے دوران بار باریہ سوال اٹھایاگی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تیر ھویں صدی عیسوی میں مسلان اس قدر غالب نے ، اور بیبویں صدی میں وہ اتنے زیا دہ مغلوب ہوگئے۔ اس کے جواب میں تقریر وں اور مضامین اور کتا بول کا ایک ناقابل شمار انسب ارجع ہوچ کا ہے۔ گر ان سب کا خلاصہ مرف! ببک ہے۔ ہر کھنے اور بولنے والا صرف یہ انکشا ف کرر ہاہیے کہ موجودہ زبانہ میں مسلانوں کے خلاف سازشوں کا جال بچیا ہوا ہے، اور انھیں سازشوں نے مسلانوں کو ناکام بنار کھا ہے۔

یہ توجیح لغویت کی مدیک غلط ہے۔ اس کی سادہ سی وجریہ ہے کہ " تیرھویں صدی " میں وہ کا اساز شیں مزید شدت کے ساتھ جاری تمیں جن کا حوالاً آج مسلانوں کے لکھنے اور بولنے والے دے رہے میں۔ اس کے با وجود ماضی کے مسلانوں کو بیے مثال کامیا بی ماصل ہوئی ۔ تقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا مقابلہ کی دنیا ہے ، یہاں ہمیشہ ایک کو دوسرے کی طرف سے جیسانج بیش آتا ہے۔ یہاں ہمیشہ ایک قوم کے خلاف دوسری قوم ساز سنیں کرتی ہے۔

یصورت حال است دارانسانیت کے ہایل دفاہیل سے جاری ہے، اور آخرانسانیت سے میسے اور دجال تک جاری رہے گی، وہ کبی ختم ہونے والی نہیں۔ اس دنسیا میں مخالفتوں اور ساز شوں کے باوجود کامیا بی حاصل کرنی بڑتی ہے۔ جو لوگ اس " با وجود " کے پیلنج کاسامنا کرسکیں، وہی اس دنیا ہیں کامیا بہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں میں اس " با وجود " کے پیلنج کاسامنا کرنے کی طافت نہ ہو، ان کے لیے اس دنسیا جو چیز مقدر ہے وہ صرف یہ کہ وہ فظی شکایت اور احتجاج کا جموال طوفان الحسائیں اور یا لائر صفح ہے سے مدلے کورہ حاکیں ۔

"کیا وجہے کے مسلمان تیر ھویں صدی میں غالب سے اور بسیویں صدی میں وہ مغلوب ہیں ، پہلے جو پچھیے ، ، سال سے بار بار دہرایا جارہ ہے ، وہ خود بنیادی طور پر غلط ہے ۔ کیو نکہ وہ ایک غلط مفروضہ پر تاکم ہے ۔ اس جملہ میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ تیر ھویں صدی میں جومسلمان سے ، وہ کی مسلمان آئے بھی ہیں ۔ حالا نکہ اصل حقیقت بہ ہے کہ موجودہ مسلمان پچھیا مسلمانوں کی بعد کی اولادیں ہیں ۔ وہ اسلان سے اور یہ اخلان ہیں یہ موجودہ مسلمان زیادہ صحیح طور پر قرآن کی اِن آیتوں کا مصداق ہیں :

پیران کے بعد نا خلف لوگ آئے جو کتا ب اہلی کے دارت بنے ۔ وہ اسی دنسیا کی مناع بیسے ہوان کے بعد نا خلف لوگ آئے جو کتا ب اہلی کے دارت بنے ۔ وہ اسی دنسیا کی مناع بیسے

میں اور کتے ہیں کہ ہم یقیناً کمن دیے جائیں گے۔ اور اگر ایسی ہی متاع ان کے سامنے پھرآئے تو وہ اس کو لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا گیا ہے کہ الٹر کے نام پرخق کے سوا کوئی اور بات نہمیں۔ اور انھول نے بڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے۔ اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے ، کیا تم سمجھتے نہیں۔ اور جو لوگ فداکی کتاب کو مضبوطی سے پکڑاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بیشک ہم کمین کا اجرها کو نہیں کریں گے (الاعراف ۱۹۹۔ ۱۸)

بیران کے بعد ایسے ناظف آئے حبول نے نماز کوضائع کر دیا اورخواہتوں کا اتباع کیا نو پس عنقریب وہ اپنی خرابی کو دکھیں گے۔ البتہ جس نے توبری اور ایمان ہے آیا اور نیک کام کیا نو یہی لوگ جبت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی (مریم ۴۵۔ ۴) کیا ایمی ان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل الٹری نصیحت کے آگے جھک جائیں اور اس حق کے آگے جو نازل ہوا ہے۔ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوجائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تقی بھران پر لمبی مدت گزرگئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر تا فر مان ہیں۔ جان لوگو النہ نے نشانسیاں بیان کر دی ہیں النہ زمین کو زندگی دیت ہو اس کی موت کے بعد ہم نے تمہار سے لیے نشانسیاں بیان کر دی ہیں اگر تم مجھو (الحدید ۱۱–۱۵)

ان آبتوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں پر جب لمبی مدت گزر جاتی ہے ، تو ان کے افراد میں قساوت (بے سی) آجاتی ہے۔ وہ دین کی حقیقت کھو دیتے ہیں۔ ان کے اسلاف اگر حقائق پر جینے والے تھے ، تو ان کی بعد کی نسلیں خوش فہمیوں کی بنیا د برزندہ ہوتی ہیں۔ یہ بعد کے لوگ شکل دین کے اعتبار سے مردہ ہوچکے ہوتے ہیں۔

اس مرطر پر بہنچ کے بعد مطلحین امت "کوکیا کرنا چاہے، اس کو ایک تمثیل کے ذریعہ بتایا گیا ہے۔ بیز مین کی تمثیل ہے۔ زمین اگرم ردہ اور بنجر سوگئ ہوتو کسان کیا کرتا ہے۔ کسان بنہیں کرتا کہ جس طالت میں بی وہ زمین ہے، اسی طالت میں لاکر وہاں دانہ بھیرد ہے۔ کیونکہ وہ جانت اسے کہ اس طرح دانہ بھیر دینے سے یہاں فصل نہیں اگے گی۔ کسان الیی زمین کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے۔ اس طرح وانہ بھیر دینے ہے۔ اس کے جھاڑ حجن کا فرصاف کرتا ہے۔ اس میں کہ وہ وہ اس میں ہے وہ اس میں ہے وہ اس میں بیا مولی جب زمین تیار ہوجاتی ہے۔ اس میں بیج فرالت ہے۔ اس کے بعد تیجہ سائے آتا ہے اور جہاں پہلے سوکی دمین تیار ہوجاتی ہے۔ وہ اس میں بیج فرالت ہے۔ اس کے بعد تیجہ سائے آتا ہے اور جہاں پہلے سوکی

زمین تقی، وہاں لبلہانی ہوئی فصل نظراً نے لگتی ہے۔

یہی معاملہ اس قوم کا ہے جو " طول امد " کے نتیجہ پیں مردہ ہوگئ ہو۔ اسی قوم میں اصلاح کاکا مون ہے ڈال کر نہیں ہوسکتا۔ بلک زمین نسیار کرنے سے وہاں اصلاحی کام کاآغاز کرنا ہوگا۔ سی مردہ قوم کا حال اگر بظا ہرایوس کن ہو تو اس سے مایوس ہونے کی صرورت نہیں۔ خدا کی دنسیا میں زمین جس طرح مردہ سے زندہ ہو جاتی ہے ، اسی طرح پہاں یہ بی ممکن ہے کہ ہے جان قوم دوبارہ ایک جا ندارقوم بن مائے۔ بشرطیکہ اس کے اوپر وہ کام کیا جائے جو ایک ہے جان قوم کو جاندار بن انے کے لیے کرنا صروری ہے۔

موجوده زاز کے مسلانوں کا اصل معاطریہ تھا کہ وہ طول امد کے تیجہ میں ایک بے جان قوم بن چکے ہتے۔ ان کی چنیت اب ایک مرده زمین کی ہو بی تی ۔ اس صورت حال کا تقاضا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان کام کا آعن از "اصلاح "سے کیا جائے ۔ گرموجوده زمان میں ایسے والے تمام رہنماؤں نے اس کے بجائے یہ کیا کہ کام کا آغاز "اقدام "سے کیا ۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے بنجر زمین میں زراعت کا آغاز پودا لگانے سے کیا جائے ۔ چنانچ مسلم رہنماؤں کی تمام ہنگامہ خیر تحریکیں مکمسل طور پر ناکائی وہربادی برختم ہوکر رہ گئیں۔

موجودہ زبانہ میں اصلاح امرت کے لیے جو کام مطلوب ہے وہ بیک وقت گہری دانا تی بھی جا ہتا ہے اور اسی کے ساتھ مستقل عمل بھی۔ اس کام کو مختصر طور پر اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

ا۔ پہلاکام تجدیدایان ہے۔ تجدیدایان سے مراد ادائی کلمہ کی تھی خہیں ہے، بلکہ کلم کی بنیاد پر
ایک مکمل شعوری انقلاب ہے۔ موجودہ مسلمان جوصرت و کلمہ گو" مسلمان ہیں، انھیں اس سے الحمل کر
و کلمہ فہم "مسلمان بنا نا ہے۔ ان کا ایمان جو الفاظ کی سطح پر طبہ گیا ہے ، اس کو معانی کی سطح پر پہنچا نا ہے۔
اسلوب میں کام کرنا ہوگا۔ مثلاً جولوگ" اکابر" کی سطح پر الکمے ہوئے ہیں،
انھیں نداکی سطح پر بہنچا نا ہوگا۔ جولوگ ہے اور غیر اسلام دونوں کو اپنے ذہن میں جمع کیے ہوئے۔
انھیں نداکی سطح پر بہنچا نا ہوگا۔ جولوگ ہے اور غیر اسلام دونوں کو اپنے ذہن میں جمع کیے ہوئے اور غیر اسلام کے لیے کیسوکر نا ہوگا۔ جولوگ سمج اور غلط کی تمیز سے محروم ہیں، ان کے اندر سمجے اور غلط کی تمیز سے محروم ہیں، ان کے اندر سمجے اور غلط کی تمیز پیداکر نا ہوگا۔ جن لوگوں کا اسلام بردن کی طرح جامد ہوچکا ہے ، اس کو توڈ کر اس کو رواں سیلا ب بنا نا ہوگا۔ یہ تمام کام تنقید کے طالب ہیں۔ ان میں سے کوئی کام بھی تنقید کے بغیر رواں سیلا ب بنا نا ہوگا۔ یہ تمام کام تنقید کے طالب ہیں۔ ان میں سے کوئی کام بھی تنقید کے بغیر رواں سیلا ب بنا نا ہوگا۔ یہ تمام کام تنقید کے طالب ہیں۔ ان میں سے کوئی کام بھی تنقید کے بغیر رواں سیلا ب بنا نا ہوگا۔ یہ تمام کام تنقید کے طالب ہیں۔ ان میں سے کوئی کام بھی تنقید کے بغیر رواں سیلا ب بنا نا ہوگا۔ یہ تمام کام تنقید کے طالب ہیں۔ ان میں سے کوئی کام بھی تنقید کے طالب ہیں۔ ان میں سے کوئی کام بھی تنقید کے طالب ہیں۔ ان میں سے کوئی کام بھی تنقید کے طالب ہیں۔

نهیں کیا جاسکا۔

تقیقت پرہے کہ جب تک تنقید رنہ کی جائے ، ذہنوں میں بلچل پیدا نہیں ہوتی ہے ایک ، کو چیور نے اور و دوسرے "کو اختیار کرنے کامرحلنہیں آئا۔ اسلام وہی ہے جواً دی کو ذاتی دریا فت کے طور پر ملے ، اور ذاتی دریافت والااسلام تنقیدی انداز دعوت کے بغیرسی کو ملناممکن نہیں \_ س- اسی کے ساتھ صروری ہے کہ سلانوں کو ان نام نہاد سرگرمیوں سے سٹایا جائے جو اللی ذہنی تربیت کرنے والی میں ۔جو آ دمی کو جذبانی بین انتی میں ۔ جو آ دمی کو حقیقت پیندی سے دورکر دہتی ہیں۔جو قدیم ذہن کو بدستور پنتہ کرنی چلی جانی ہیں۔جو آ دمی کوخوش عقید گی کے خول سے باہر کلنے نہیں دیتیں۔ یہ کام بھی بہر حال کرنا ہوگا خواہ ابتدارٌ اس تحریب کے کر دعوام کی جیڑجمع نہ ہر سکے ۔ سم۔ مسلمانوں کے ایمان کو اگر شعور ہی انقلاب کے م علے تک پہنچا نا ہے تو ان کو ان سرگرمیوں سے روکنا ہوگاجن کو وہ مفل بے شعوری کے تحت جاری کیے ہوئے ہیں۔مثلاً دوسری قوموں سے قوی ساہی اور ما دی لرا ائی ۔ جلسے جلوس کی دعوم ، اسسلام کے نام پرخش کے ہنگامے برپاکر أ۔ اپنے مسائل کو اپنی کونا ہی کے خامنہ میں ڈالنے کے بجائے دوسروں کی سازش اورظلم کے خامنہ میں ڈالنا مسلمانوں کوجب یک ان غیر مقی سرگرمیوں سے رو کا نہ جائے ، ان کے اندر کو ٹی حقیقی مزاج پیدا ہوناممکن نہیں \_ ۵ ۔ وَه چیز جس کو رعملی پروگرام " یاعملی اقدام کہا جاتا ہے ، و ہ اپنے وقت برصر وری اور مفید

ہے، گروقت سے پہلے، جب کہ ابھی تحریک است دائی فکری مرحلہ میں ہو، ایسا کوئی اقدام صرف نقصان ا*ور ہلاکت پرختم ہوتا ہے*\_

مثلاً اسم كل سطى ليدراك عذباتی اشو پرمسلانوں كوجع كرتا ہے اور ان كاجلوس كانتا ہے۔ اگراس کو اس فعل عبث کے منع کیا جائے تو وہ کھے گاکہ یہمہوریت کا زمانہ ہے۔ اور جمہوریت کے نظام میں کسی مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ گریہ جواب احمقانہ حد تک لغو ہے۔ اس کی غلطی اسس وقت واضح ہوجانی ہے جب کہ مسکمانوں کا جلوس کچھ دور چلنے کے بعدعوام سے یا بولیس سے لڑجا تا ہے اورتشد دبراترا تا ہے۔ یہ تجربہ بت تا ہے کہ موجودہ حالت میں مسلانوں کا جلوس نکا نیا غلط تھا۔ کیونکہ جمہوریت کے نظام میں پُرامن مظاہرہ عوام کاحق ہے، مگرمتشدد مظاہرہ ایک قانونی جرم کی حیثرت رکھتاہے \_

ل

یهاسطی لیڈر دوبارہ کہ دیےگاکہ مسلانوں کا تشدد بطور ردعمل تھا۔ گریہ جواب دوبارہ صرف ایڈر کی جہالت کا نبوت ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ اشتعال کے اسبب پیش آتے ہیں۔ اس قسم کے اسبب سے کوئی ملک یاکوئی سماج کہمی فالی نہیں ہوسکا۔ اس لیے اس دنیا میں «مظاہرہ " صرف ان لوگوں کے کرنے کا گا ہے جو اشتعال انگیزی کے با وجود شتعل نہ ہوں۔ جو تشد د کے اسبب پیش آنے کے با وجود پرامن ہنے رہیں۔ چونکہ موجودہ مسلمان ابھی اس شعوری سطح پر نہیں ہیں ، اس لیے ان کومظا ہرہ کی سبیست میں استعمال کرنے کا وقت می المجی نہیں آبا۔

### اصسىل كمى

موجودہ زبانہ کا اصل مسکریہ ہے کہ اسسام کے پاس آئیڈیا لوج ہے، مگر اسلام کے پاس آخ مردان کار
نہیں ۔ اس صدی کے آخر تک ساری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ایک ارب ہوجائے گی۔ مگریہ تقلیدی
مسلمانوں کی بھیڑے، وہ تعوری مسلمانوں کی جماعت نہیں ۔ موجودہ زبانہ میں کوئ بھی قابل ذکر تحریک نہیں اکمی
جو ان مسلمانوں کو تعت لید قومی کی سطح سے اٹھا کر شعور ربانی کی سطح پر پہنچا نے کی کوٹ ش کرے ۔ یہی وجہ ہے کہ
مسلمانوں کی بھیڑے یا وجود وہ مسلم ہی موجود نہیں جو اسسالم کے احیار کی راہ میں کوئی حقیق اور موٹر جد وجہد
کرسے ۔

یہی آج کا پہلاا وراصلی کام ہے۔ آج سب سے پہلی صرورت یہ ہے کہ مسلانوں کوشعوری معنوں ہیں مسلمان بن یا جائے۔ اسلام ان کے لیے سنکری انقلاب کے ہم عنی بن جائے۔ اسلام ان کے لیے سنکری انقلاب کے ہم عنی بن جائے۔ جس دن الیبا ہوگا اسی دن وہ نئی تاریخ بھی بننا شروع ہو جائے گی جس کاصدیوں سے زمین و آسمان کو انتظار ہے۔

# اسلام اكيسوين صدى مين

انبان آج ایک نے نظریہ کی تلائٹس میں ہے۔ جولوگ جدیدانبان کو یہ نظریہ فراہم کودیں وہی اکیسویں صدی کی دنیا کے قائد ہوں گے۔ یہ نیا نظریہ بریڈ لے (F.H. Bradley) کے الفاظیس ایک نیا مذہب حقیقۃ وہی ایک نیا مذہب حقیقۃ وہی ایک نیا مذہب حقیقۃ وہی جیس کو غیر محرف مذہب کہا جا گہ محرف اور غیر محرف کے فرق کو جا نتا تو یقیناً وہ جین مطلوب مذہب کو بنا نے کے لیے غیر محرف مذہب کا لفظ استعال کرتا۔ گراس فرق سے نا استفال کو بنا ہے ۔ بریڈ الفظ استعال کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ آج حب دیدانسان جس چیزی تلاکشس ہیں ہے وہ عرف اسلام ہے۔ جو فطرت کا دین ہے اور تحریف سے باک ہونے کی وجسے کا مل سچائی کا حامل ہے۔ اگر چر اس سے ناآکشنا ہونے کی بنا پر انسان ا چینے ماکو بتانے کے بیے دوسرے دوسرے العن اظ بولتا ہے۔ مُلاً نیا نظریہ، نیا مذہب، نیا نظام، نیا انفت لاب و غیرہ۔

بیبویں صدی کے آخر میں بہو کنے کر انسان ایک فکری فلاسے دو چار ہوا ہے۔ اسس نے اپنی سیابۃ فکری بنیا دکی تلاسش ہے جس کے اپنی سیابۃ فکری بنیا دکی تلاسش ہے جس کے اور پر کھودی ہے۔ اب اس کونٹی سنکری بنیا دکی تلاسش ہے جس کے اور پر وہ اپنے آب کو کھوا کرسکے۔ اس معاملہ کی وصاحت کے بیے یہاں میں جاپان کا تحب رب نقل کروں گا۔

#### جا بان کی متال

جابان کاموجوده سن ماندان کیجید ۱۵ سوسال سے جابان پر مکوست کوتار ہا ہے۔
مایان لوگ این بادستاه کو خلا (Kami) کہتے تھے۔ وہ اس کو خدائی اوصات کا مالک سمجھتے تھے۔
گر دوکسری عالمی جنگ کے بعد وہ اپنے با دستاه کو عرف ایک انسان (Hito) سمجھنے لگے ہیں۔
یر تبدیلی حبایا نیوں کے بیاد ایک زبر دست فکری بھونچال کے ہم معنی ہے۔
یہ تبدیلی حبایا نیوں کے بیاد ایک زبر دست فکری بھونچال کے ہم معنی ہے۔
پچھلے در پڑھ ہزار برسس سے جابانی اپنے بادشاہ کون دا سمجھتے ارہے سے۔ وہ سمجھتے تھے
کہ ان کے بادشاہ کے المدر خدائی صفاست ہیں۔ اور وہ ہر طاقت کے مقابلہ میں ان کی حفاظ سے۔

یرواقعہ جا پانیوں کے بیے ایٹم ہم سے بھی زیادہ تباہ کن نیابت ہواہہ ۔ ایٹم ہم نے وقتی طوریہ ان کے دو شہروں کو تب ہ کیا تھا۔ گرعقیدہ کی اسس محروی نے جا پانیوں کی اندرونی شخصیت کو منتقل طور بر برباد کر دیا ہے ۔ جا پان کی نئی نسل سخت مایوسی (frustration) کاشکارہے۔ انفوں نے روحسانی اعتبار سے اپنا سرچشمہ اعتما د (source of confidence) کھو دیا ہے۔ جا پانی قوم آج ایک نے فدا کی تلکشس میں ہے۔ اور میری اس وقت جا پان کاسب سے برطام سکھ ہے۔

یمورت مال جو جا پان کے سے نظر بیش آئی ، یہی ایک یا دوسسری صورت بیں ، موجودہ زمان کی تمام قوموں کا حال ہے۔ ہرایک نے اس " نسدا" کو کھو دیا ہے جس پروہ رواتی طور پر قائم تھا۔ اسی کے ساتھ ہراکیس ، سنوری یا عِبْر شوری طور پر ، ایک نے خداک تلاسٹ میں ہے جس کووہ این کھوئی ہے نے فداکا بدل بنا سکے۔ اپنے کھوئی ہوئے فداکا بدل بنا سکے۔

یہ معاملہ محض آتفاقی نہیں بلکہ حقیق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اور مذہب کوئی اوپری یا خارجی معاملہ نہیں ، یہ انسان کی سب سے بڑی اندرونی طلب ہے۔ یہ اس کی فطریت میں اس طرح بیوست ہے کہ اس کوکسی طب رح انسان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ نفسیات اور ا بینحترا پالوجی کی رئیسرج نے اس کو آخری طور پر ثابت کر دیا ہے کہ انسان فدا اور مذہب کے بغیر منہیں رہ سکتا (EB-15/628) اس بات کو ایڈ منڈ برک (Edmund Burke) نے مختفر طور پر ان نفظوں ہیں بیان کیا ہے کہ انسان اپن تشکیل کے اعتبار سے ایک مذمی جوان ہے:

Man is by his constitution a religious animal.

یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان خود اپنی اندرونی فطرت کے زور پر ایک سپیے اور حقیقی غداکی کلانش میں ہے ہو اسس کی مست کے پورے تقاضے کا جواب بن سکے ۔ ہے جو اسس کی مست کے پورے تقاضے کا جواب بن سکے ۔

فدائے واحد کی تلاکش

ا بِ اسلام کے سوا دنیا میں جو قویس آباد ہیں ان کی بیشتر تعدادکسی رکسی اعتبار سے شرک میں بتلار ہی ہے۔ مجوسس دوخدا کو ملنے ہیں۔ مسیحیت ہیں تبین خدا کا عقیدہ ہے۔ مخدود حرم ہیں خداوُں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کا شار نہیں۔ ایک۔ اندازہ کے مطابق ہندو دیوتا وُں کی تعداد سے سر کرور (33,000,000) ہے (EB-14/787)

یدمنر کانه عقیدہ جو ببنتر کو گوں کو اپنے ماضی سے ملا تھا ، اس نے موجودہ زما نہ میں اکھیں سخت قسم کی تصادب کری ہیں مبتلا کر دباہے۔ کیوں کہ جدید علم (science) نے الھیں جس دنیا کا تعارف کر اباہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھنا کہ اس کا کُٹ ت کے کئی خدا موں۔ کا کُٹ ت بیں کال ہم ام منگی (harmony) بائی جائی جو ایک غلیم شین کی طرح کمل اتحا دے ساتھ کام کررہ ہے۔ ایس مورت حال نے ایس ایک ساتھ ایک خدا کا عقیدہ مطابقت رکھتاہے نہ کہ کئی خدا کا ۔ اس صورت حال نے لوگوں کے بیاد ماہے۔

اس سلسله میں آخری مزب (below) وہ تازہ سٹ ننسی دریافت ہے حبس کو برز ڈور (below) وہ تازہ سٹ ننسی دریافت ہے حب کو برز ڈور (superstring theory) کہا جا تا ہے۔ سائنس دال روایتی طور پر بیس بھتے کہ کا ننات بیس چارفطری طاقت بیں (forces) کام کررہی ہیں:

Gravity, Electromagnetic force, Week nuclear force, Strong nuclear force.

تاہم کا ننات کے وحد ان نظام کے ساتھ چار طاقتوں کا تصور مناسبت بہیں رکھت ہوتا۔ چنانچہ آئن اسٹین سے لے کراب تک مسلسل یہ کوشش جاری تھی کہ اس نعد دکو ختم کیا جائے۔ اب تازہ خریہ ہے کہ امر کیہ کے سائندانوں کی ایک ٹیم برسوں کی محنت کے بعد اس نیتجہ پر بہو کہی ہے کہ صرف ایک طاقت ہے جو بوری کا سُن ات کو کو طول کرتی ہے۔ اس طاقت ہے جو بوری کا سُن ات کو کو طول کرتی ہے۔ اس طاقت کے جو بوری کا سُن ات کو کو طول کرتی ہے۔ اس طاقت سے جو بوری کا سُن ات کو کو طول کرتی ہے۔ اس طاقت سے جو بوری کا سُن ات

# (superstring) رکھاہے۔ ملاحظہ ہو امر کی جریدہ اسبیان رحون ۹ ۸۹) ہیں شائع شدہ مقالہ (The Theory of Everything)

- 1. Beyond Einstein: The Cosmic Quest for the Theory of the Universe.
- Nuclear Power: Both Sides, by Jennifer Trainer, and Michio Kaku.

اس علمی دریافت نے انسان کو آج عین عقیدہ توحید کے کنارے لاکر کھڑا کر دیاہے۔ اب وہ آخری وقت آگیا ہے جب کہ انسان کے سامنے ایک خدا کا نظریہ پیش کیا جائے اوروہ اسس کو عین اینے دل کی اواز سمجھ کرائے قبول کرنے ۔

ر ازادار تحقیق کانتجب،

قدیم زمانه بین مذهب کومرف تقدس کی نگاه سے دیکھاجاتا تھا۔ لوگوں کے ذہنوں پر بیہ تصور حیایا ہوا تھا کہ مذہبی عقائد اس سے بلند ہیں کہ ان کوسی جانج اور بحث کاموصوع بنایا جائے۔
گر موجودہ زمانہ بین سامنس کے زیراڑ جو فکری انقلاب آیا ہے، اس نے تحقیق (inquiry) کو سب سے زیادہ او نے درجہ دیے دیا ہے۔ آج کا انسان یسمجھتا ہے کہ ہر حیز کی آزادانہ تحقیق (free inquiry) ہونی چاہیے۔ کسی بات کو صرف اس وقت ما ننا چاہیے جب کہ آزادانہ تحقیق کی کسون طیر وہ نابت سندہ بنگی ہو۔

جدیدان نے اس فکر کا استعال جس طرح جامد ما دہ کی دنیا ہیں کیا ، اس طرح اس نے اس کا استعال مذہب بر هم کہا ۔ مذہبی کمت بوں اور ان کی تعبیمات کی جانج کی جانے گئی ۔ اس جائج نے بہلی بار خاص علمی سطے بریہ نابت کیا کہ اس ما ملہ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کیجے ۔ تاریخی اعتباد سے وہ ت بل اعتماد نہیں ۔ اس معاملہ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کیجے ۔ تاریخی اعتماد نہیں ۔ اس معاملہ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کیجے ۔ مسیمیت کی بنیا د تثلیث (trinity) کے عقیدہ بروت اسم ہے ۔ آپ کسی سمجی عالم سے عقیدہ فدارگفت گوکریں تو وہ کھے گاکہ فداکی فطرت تنگیت ہے :

The nature of God is trinity.

# عیسانی مالم سے سوال کو تا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اور ایک اور ایک مل کر ایک ہوں ، How can 1 + 1 + 1 = 1?

مسیمی عالم بیلے نا قابل فہم اصطلاحوں میں اسس کوسمھانا چاہے گا اور جب وہ دیکھے گا کہ جدید ذہن اس کے جواب سے مطائ نہیں ہور ہا ہے تو آخسہ کاروہ یہ کہہ دسے گا کہ یہ وہ جیزیں ہیں جن کوھسہ سمھر نہیں سکتے: ا

These are things that we cannot understand.

گراس قسم کاکوئی جواب جدیدان ان کے بیے ناقابل فہم اور نامت بل قبول ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جب وہ کا سُن ت کامطالعہ کرتا ہے تو کا سُنات پوری طرح مسلوم ریاصب بی ڈھانچہ (mathematical frame) ہیں ڈھل جاتی ہے۔ جنانچہہ ایک سائنس دال کو اسسے دیکھ کر یہ کہنا پڑاکہ کا سُنات کا خالق ایک اعلیٰ درجبہ کا دیاصیاتی ذہن (mathematical mind) ہے۔ گر خود حن این کا خالق ایک اعلیٰ درجبہ کا دیاصیاتی ذہن (nathematical mind) ہے۔ گر زود جن این کے عقیدہ کو مسیحت جس انداز ہیں بیٹ کرتی ہے وہ ہرا اس غیر ریاضیاتی اور غرعقلی ہے۔ اس صورت حال نے جدید انسان کو ایک نازک مقام پر کھڑا کو دیا ہے۔ ابن فطرت کے رود پر وہ چاہتا ہے کہ وہ اسبے خدا کو پائے۔ وہ خالق کا سُنات پر ایمان لاکر اس کا پرستار بن جائے۔ فرور پر وہ چاہتا ہے کہ وہ اسبے خدا کو ہو تھور پیٹ کر رہے ہیں وہ اس کی فطرت کے تقاصوں کے بھی خلاف ہے۔ اور اکس کے علی اور عتلی ڈھانچ کے بھی خلاف ہے۔

اس طرح جدید فکری الفت لاب نے آج کے النان کو عین اسلام کے کنادے پہنچا دیلہ۔
اب آخری طور پر دہ و قسنت آگیا ہے کہ النان کے سامنے توجید کا سچا تصور سپیش کیا جائے جو فطرت اور
علم دولؤں کے عین مطابق ہے۔ یہاں دولؤں باتوں میں وہ شکراؤ نہیں جو موجودہ محرّف ندا ہب میں
یا یا جارہا ہے۔

#### مذامب كانفناد

آج کل روزانہ اخبارات ورسائل میں ایسی خبر بن آرمی ہیں جن میں بتایا جا ناہے کہ کس طرح فلاں شخص ا بینے آبا نی مزمہب سے بذطن ہو کہ اسسلام میں داخل ہو گیا ۔ مثال کے طور پر مفست روزہ الدعوہ دریاض ، نے ابینے شارہ ۱۱ اگست ۹۸۹

ایک شخص جب انبیل پڑھنا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ متی کی انجیل میں حضرت مسیح کا ہو انب نامہ ہے اس میں حضرت مسیح کوسیح ابن داؤد (Christ, the son of David)

کھاگیا ہے۔ اس کے بعد جب بڑھنے والا مرسس کی انجیل تک پہونجیا ہے تو وہ دیکھاہے کہ وہاں جو اندراج ہے وہ اسس سے بالکل مختلف ہے۔ جنانچہ مرسس کی انجیل کی پہلی آیت ہیں اسس کے برعکس، مسیح ابن فعل (Christ, the son of God) کالفظ لکھا ہوا ہے۔ گویا ایک

می شخصیت کو ایک جگه خدا کابیٹا بتایا گیاہے اور دوسسری جگه انسان کابیٹا۔

اس کے اندر اسس قسم کے کھلے کھلے تصادات پائے جائیں۔

اس صورت حال نے جدیدان ان کوتمام مذاہب کی تحابوں سے بذلان کو دیا ہے۔ تاہم وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے با وجود اسس کو ایک مذہب کی صرورت ہے ۔ کیول کہ مذہب کی طلب انسان کی فطرت میں پیوست ہے ، وہ علی ذندگی میں اسس کی ایک ناگزیر صرورت ہے ۔ وہ محروف مذہب کا شدت سے وہ محروف مذہب کا شدت سے وہ محروف مذہب کا شدت سے طلب گار بنا ہوا ہے ۔ البی حالت میں اگر اسس کے سامنے اسسان م کو ببیش کمیا جائے تو پہاسے کے سامنے ہا بی بہت کو راسی حالت میں اگر اسس کے سامنے اسسان م کو ببیش کمیا جائے تو پہاسے کے سامنے ہا بی بہت کو راسے ایس کا دو اسس سے وافقت ہوئے ہی فوراً اس کو اپن جہز سمجھ کر اسے ایسنالے گا۔

#### اخوت ومساوات كامذمب

النان اور النان کے درمیان فرق یا عدم مماوات قدیم ترین زماند سے چلا آر ہاہے۔ ت یکم زمان تو ہمات و ہمات عقائد کے زمان بین تو ہمات (superstitious) کا غلبہ تھا۔ انسان طرح طرح کے تو ہماتی عقائد کے خت النالوں کے درمیان اِس غیر مسادی تھیم کو برحی سیمھے ہوئے تھا۔ شلاً یہ کہ سفید فام لوگ کسی اونی ما وہ تخسین سے ۔ چنائی کچہ لوگ کسی اونی ما وہ تخسین سے ۔ چنائی کچہ لوگ لنالی اعتبار سے برز (superiors) بیں اور کچھ لوگ ان سے کمت ر (inferiors) موجودہ زمانہ نہیں اور کچھ لوگ ان سے کمت ر والے بنیا د تا بت کر دیا۔ تحقیق موجودہ زمانہ نہیں افکار نے اس قسم کے عقیدہ کو بالکل بے بنیا د تا بت کر دیا۔ تحقیق کے بعد مساوات کو جائز قرار دینے والے بحث م عقائد سے اس وی بیں۔ علی اعتبار سے ان کی کوئی واقعی بنیا د نہیں ۔ موجودہ زمانہ میں امتیاز کے افسانوں (racial myths) بیا کہ نام ہیں۔ ایک اہم کتا ب کا نام کی سے نامی ہیں والے بیا د تا بیت کو سے نامی کہ بیں۔ ایک اہم کتا ب کا نام یہ سے :

1. Comas, The Race Question in Modern Science, 1956

اب انسان اپنے آپ کو ایک دوراہے پر کھڑا ہوا پا تاہے۔ ایک طرف اس کا آبائی اور دوایتی ندمہب ہے۔ جس کی تسیمات بدستور انسانی نابرابری کی نفیدیت کورہی ہیں۔ دوسری طوف اس کا سائنسی علم ہے جو اسس قسم کے کسی عقیدہ کوسرامر بنو قرار دینا ہے۔ جدید انسان بر محسوس کورہا ہے کہ اہتے آبائی مذمب کو مانے ہوئے وہ سائنسی بنیا دیر اپن زندگی کی شکیل مہنس کوسکت ا

یہاں مرف اسلام ہے جوغیر محرّف ہونے کی بنا پر صیحے تربن تعسیات کا حامل ہے مذہر سن یہ کہ اس معاملہ میں اسلام کی تعلیات عین سائنسی حقائق سے ہم آہنگ۔ ہیں بلکہ اسلام علی طور پر بھی امنسانی ماوان کی واحد شنا ندار تاریخ رکھتا ہے۔ ایچ جی ویلز نے اعتراف کیا ہے کہ اسلام نے مذہر ف نفظی طور پر انھا ف اور مساوات کی تعلیم دی بلکہ اس نے علی طور پر ایک ایسا سماج بیت یا جو تاریخ کے کسی بھی بجھلے سماج سے زیادہ سبے رحمی اوراجماعی ظلم سے باک نفاہ

They created a society more free from widespread cruelty and social oppression than any society had ever been in the world before (p. 325).

# مشہور مندوصلے سوامی ویو یکا ندنے مکھا ہے کہ اگر کوئی مذم بے میں قابل کما ظھریک عملی مساوات کے درجیہ کو پہنچا ہے تو وہ اسسلام اور صرف اسسلام ہے:

My experience is that if ever any religion approached to this equality in an appreciable manner, it is Islam and Islam alone (p. 379).

اسلام کے اس علی بہلونے اس کوا مب ارہ داری کی مدیک مدافت کا حامل بنا دیا ہے۔
آج کا انسان اخوت اور مسا وات اور انصاف کی بنیا دیر جو انسانی ساج بنا نا چاہتا ہے اس کے بیے ساری معب وم ماریخ میں عبلی نمونہ صرف ایک ہے اور وہ اسلام کا منونہ ہے۔ اقوام مقدہ کا ڈیکر کیٹ آف مہومن را کمش موجودہ عالت میں عرف ایک تفظی یوٹو بیا ہے ، کیوں کہ اس کے بیچھے کوئی علی نمونہ موجود نہیں ۔ مگراس مامی تعلیمات کی بیشت پر ایک معلوم مثالی تاریخ ہے جو ان تعب یات کو عملی نمونہ کے روپ میں بیش کور ہی ہے۔ یہ منونہ انسان کو بقین دلا تا ہے کہ اور ان تعب یا ان ان کو بیا ہے کہ اور ان تعب یا ان ان کو بیا تا ہے کہ اور ان تعب یا تا کو مال تا ہے کہ اور ان تعب یا تا ہے کہ انسان کو بقین دلا تا ہے کہ اور ان تعب یا تا ہے کہ اور ان تعب یا در ان تا ہے کہ انسان کو بقین دلا تا ہے کہ انسان کو بھی میں مذکہ مون نفطی خریب ال ادائی ۔

# ما دی مذہب کی ناکامی

قدیم زانہ میں مذہب کو مقدس سیمنے کی وجہ سے اس کے بارہ میں تحقیق و تنقید کا ذہن ہیدا مذہب کو بھی تحقیق کی نظر منہ ہوسکا۔ موجودہ زائذ میں جب ذہنی آزادانہ مطالعہ کے لیے نئے نئے علوم پیدا ہو گیے۔ مثلاً سے دیکسا جانے لگا۔ مذہب کے آزادانہ مطالعہ کے لیے نئے نئے علوم پیدا ہو گیے۔ مثلاً تنقید عالیہ (higher criticism) اور تاریخی تنقید تنقید عالیہ (historical criticism) وغیرہ۔ ان مطالعات سے معلوم ہواکہ داسلام کے سول تمام منام بین موجودہ تسکل میں سرے سے قابل اعتبار ہی نہیں ۔ اب ایک نیا "مذہب " وجود میں آیا جس کو ما دیت (materialism) کہا جا تا ہے۔ فلسفیان اعتبار سے ما دیت اس نظریہ کا نام مقاکہ ہر چیز جو اپنا وجود رکھتی ہے وہ اپنی نوعیت فلسفیان اعتبار سے ما دیت اس نظریہ کا نام مقاکہ ہر چیز جو اپنا وجود رکھتی ہے وہ اپنی نوعیت فلسفیان اعتبار سے ما دیت اس نظریہ کا نام مقاکہ ہر چیز جو اپنا وجود رکھتی ہے وہ اپنی نوعیت

The theory that everything that really exists is material in nature.

Physical science sets out to study a world of matter and radiation and finds that it cannot describe or picture the nature of either, even to itself. Photons, electrons and protons have been found as meaningless to the physicist as x, y, z are to a child on its first day of learning algebra. The most we hope for at the moment is to discover ways of manipulating x, y, z without knowing what they are.

سائنس کی ترقی نے ، باعتبار نیتجہ صرف انسان کے احساس ہے علمی میں اصا فد کیا ہے میاں زیادہ جانب صرف کم جانبے کو تابت کر رہا ہے۔ آئن سے ٹائن نے اس حقیقت کو ان مہر ک

لفظوں میں بیبان کیا کہ موجودہ سائنس کی حقیقت ایک نامت ابل فہم سے دوسرے نا نا بل فہم کو اخذ کر ناہیے :

Extracting an incomprehensible from another incomprehensible.

ناکای کابہی تجربه علی اعتبارے بھی بیش آیا ہے۔ جدید حالات نے اسنان کو موقع دیا کہ وہ زیا وہ سے زیا وہ دولت کمائے۔ وہ زیادہ سے زیادہ سازہ سان جع رسکے جب دیدانسان نے پورے جوش و خروک سے مردولت کے انب اور داحت کے ساتھ اس کے لیے جدوج پرکشتروع کر دی۔ مگر دولت کے انب اور داحت کے ساتھ اس کے لیے جدوج پرکشتروع کر دی۔ مگر دولت کے انب اور داحت کے ساتھ اس کے بعد معسلوم ہوا کہ یہ چیزیں آخر کار اسس کو جہاں بہنچاتی ہیں وہ صرف اکتا ہے۔ ہرقسم کے بادی اسباب فراہم کرنے کے باد جود انسان کو حقیق سکون حاصل نہ ہوسکا۔

سائنس اور کمکنالوجی کی ترقی نے جب دولت کمانے کے عالمی امکا ناست کھول دیئے اور راحت کے عالمی امکا ناست کھول دیئے اور راحت کے سن اور کمکنالوں سے بازار جگمگا ایکے نوانسان نے سمجھا کہ وہ د نیا ہی ہیں ابینا عین فانہ بناسکتا ہے۔ اب اس کو آخرت کی جنت کی صرورت نہیں۔ مگر انسان اس کو مجول گیا کہ اس کے حوصلوں کی راہ میں طرح کی حد بندیاں (limitations) اور نا خوست سگواریاں اس کے حوصلوں کی راہ میں طرح کی حد بندیاں (disadvantage) حائل ہیں۔ جنانچہ دولت اور سامان کا انبار جمع کرنے کے بعد بھی سجاس کون اور سے فوشی نوشی نوشکی ۔

۱۹۸۹ میں امریکہ میں ۳۵۸ ساصفات پر شتل ایک کتاب جیپی ہے۔ اس کا تعلق امریکہ کے اعلیٰ زین دولت مندوں سے ہے :

The Ultra Rich, by Vance Packard, New York

اس کتاب ہیں امریکی کے تیس ایسے بڑے دولت مندوں کے احوال درج ہیں جن کی دولت مندوں کے احوال درج ہیں جن کی دولت مندوں دولت مندوں معنین ڈالریااس سے زیادہ تھی، مصنف نے ان تمام دولت مندوں سے ذاتی طور پر انبڑو پولیا - انتھوں نے پایا کہ ان میں سے ہرشخص بے اطمینا نی کا شکار تھتا - ان لوگوں کے پاکس اتنے بڑے بڑے مکانات ہیں کہ ان کے اعاط میں 2.2 بوئنگ جہاز انرسکتا ہے ۔ مگرایک دولت مندکے الفاظ میں ، اس کے گھرکا کوسیع جن اس کو ایک قسم کا سرسبز

بیخمنسرہ (verdant cage) معلوم ہوتاہے۔ ایک دولت مندنے کہا کہ میری سمجے ہیں نہیں ریم نہ آتاکہ احنسر میں دولت کے اس انیار کو کیا کروں :

I didn't know what the hell to do with it. (p. 43)

"مادی مذہب " کے بارہ میں اس قسم کے نجر بات نے جدید انسان کو مادی مذہب کی طرف سے بے نقینی ہیں مبتلا کر دیا ہے۔ ما دیت بذہب سکی سطح پر انسان کو اس کے سوالات کا جواب دہے سکی اور مذعلی سطح پر اسس کو وہ سکون دسے سکی جو اس کی فطرت تلاش کر رہی تھی۔ محرف مذہب اور ما دی مذہب دونوں سے بزار ہو کر انسان اب ایسے مقام پر کھرط ہے جہاں اسس کے لیے آخری چارہ کارمرف یہ ہے کہ وہ غرمی فن مذہب کا نجر بر کرے۔ وہ بھوال اسس کے لیے آخری چارہ کارمرف یہ ہے کہ وہ غرمی فن مذہب کا نجر برکرے دو بھوٹ کرفیے ہوئے ذا مہب اور خودس ختہ از موں (isms) کو چھوٹ کر فدا کے سبے دین کے سایہ میں آجا ہے۔

اس قسم کے بے شار ہیں جن میں سے چند کو ہیں نے نہایت اختصاد کے ساتھ

ہماں بیان کیا ہے ۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ جدیدہ الاست اور جدید کری انقلاب نے آج کے

انسان کوکس طرح عین اسسلام کے کناد سے بہو نہا دیا ہے ۔ آج تمب م انسان مجہول طور پر اسی طرح

اسسلام کے طالب بن چکے ہیں حب طرح قدیم زمانہ جاہلیہ سے میں حنفا راسسلام کے مجہول طالب

سے ہوئے سکھے ۔

اس صورت حال نے دعوت کے لیے سنے کو کسیع ترام کانات کے در وازے کھول دیے' ہیں۔ اگران سنے ام کانات کو درست طور پر استعال کیا جائے تو اس بیں کوئی شکے نہیں کہ اکبسویں صدی اسسلام کی صدی تابت ہوگ ۔

داعب مذبه

آخرہیں ہیں ایک واقونقل کرنا چا ہتا ہوں جو اسس معاملہ میں ہمارے لیے مہمیز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ مرے گل مان کا ہے جو ایک امر کی سائنس داں ہے اور جس کو ۱۹ ۱۹ میں فربکس کا نوبیل اہنے م دیا گیا تھا ، Winner of the 1969 Nobel Prize for Physics for his work in bringing order to man's knowledge of the seemingly chaotic profusion of subatomic particles (IV/453).

مرے گل مان کو جب وہ دریافت ہوئی جس پر اسس کو نوبیل انعام کاستی سمجاگیا تواس کے اندر اس بات کی بے بناہ تراپ جاگ اکھی کہ وہ ابنی اسس دریا فت سے لوگوں کو باخسب کر سے ۔
اس مقصد کے بیے اسس نے ایک انوکھی تدسیسر کی ۔ اس نے امریکہ کے ایک شہر آسین (Aspen) میں کیبرے کی ایک تقریب کا انتظام کیا۔ اور اس میں تعسیم یا فقہ لوگوں کو مدعو کیا۔ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے ۔ تقریب نظر وع ہوئی ۔ یہاں تک کہ وہ ابیان سنا ہوئی کی ۔ اس کے بعد ایک دھاکہ خیز دافعہ ہوا۔ جور بور شرکے العن اظریں یہ تھا ،

Near the end of the show, physicist Murray Gell-Mann jumped up from the audience, dashed to the stage and exclaimed, "Stop everything. I have to explain to you the theory of the universe. I understand how everything works." (p. 36)

کیبرے شوکے آخریں فرکس کا عالم مرے گل مان حا حزین کے درمیان سے کو دکر نکلا۔ وہ نیزی سے اسٹیج تک پہوئیا اور چلآ کر کہا۔ ہرچیز کوروک دو۔ مجھے آپ لوگوں کے سلسنے کا کنا ت کے نظریہ کی وضاحت کرنی ہے۔ میں نے یہ جان لیا ہے کہ ہر حیب زکس طلس رح عمل کرتی ہے۔

کسی آدمی پرایک بڑی حقیقت کا انکشاف ہو جائے تو وہ اِس کانحل مہیں کرسکٹاکہ وہ اِس کانحل مہیں کرسکٹاکہ وہ اِس کا اعب لان نہ کرنے ۔ وہ ہر قبیت پر اس کا اعب لان کو ہے گا ۔ اس وقت تک اسس کو جین مہیں آئے گا جب مکس وہ دنیا والوں کو اس سے باخب مد کر دیے ۔ دریافت ایک مجھونجال ہے ۔ دریافت آدی کو داعی مبنا دیتی ہے ۔

یہی معاملہ اسلامی دعوت کا بھی ہے۔ اگر ہم کو اس حقیقت کا واقعی شور ہوجائے کہ آج و نیاکی قو میں کہاں بہنچ چکی ہیں۔ اور اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے کتنے زیا وہ امکانات پیدا ہو چکے ہیں تو ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام بہونخپانے کے بیے بے تا ب ہم وجانیں گے۔ ہمارا حال مزیر شدت کے ساتھ وہی ہوجائے گا جو مرے گل مان کا ہوا۔ ہم کودکر

اوگوں کے سامنے آجائیں گے ، اور پکار اکھیں گے کہ ہر کام کو سب دکر کے میری بات سنو، کیوں کہ میرے پاس تم کوسٹانے کے لیے وہ اہم ترین بیٹ م ہے جس کی آج سمہیں سب سے زیادہ صرورت ہے ۔ جس کے بغیر تمہاری دنیا بھی بر با دے اور تمہاری آخرت بھی بر با د -

# بيغمبرانه ربناني

پینمبراسلام صلی الدّعلی، وسلم ک عظمت ا تنی زیادہ ہے ک غیرسلم مورضین و کفقین مجی اس کا اعتراف کرنے پرمجبور ہوئے ہیں۔ مثلاسر المس کار لائل نے آپ کو پیغیروں کا ہیرو (Hero as prophet) قرار دیا ہے۔ پروفیسرای ای کلیٹ (E.E. Kellett) . نے آپ کی بابت لکھا ہے کہ انفوں نے مصائب کا مقابلہ اس عرم کے ساتھ کیا کہ ناکای سے کامسیا ہی کونچوڑیں:

He faced adversity with the determination to wring success out of failure.

واکٹر انکل بار لے (Michael Hart) نے اپنی کتاب سوبڑ ہے (The 100) میں آپ کو عالمی بڑوں کی فروں کی برست میں نمبرایک پررکھا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ تاریخ کے واحد خص میں جو ندہی اور دنسیا وی دونوں لحاظ سے سب سے زیادہ کامیاب رہے:

He was the man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.

یر بینی اسلام کا تصویر ہے۔ لیکن امت اسلام کو دیکھئے تو اس کا تصویر اس سے بالکل مختلف نظر آئے گا۔ ہیر و پیغیر کی امت موجودہ زمانہ ہیں امت نائے گا۔ ہیر و پیغیر کا میت موجودہ زمانہ ہیں امت نائک میں ہوئی ہے۔ پیغیر کامیاب کا بدترین نمونہ ہے۔ وہ ستی جس کا حال یہ تفاکہ اس نے ناکا می تک سے کامیابی کو نچو ٹرلیا۔ اسس کے مانے وہ الے آج ساری دنسیا میں صرف اپنی عبرت ناک محرومی کے خلاف مسسدیا دخواتی اور ماتم سرائی میں مشغول ہیں۔

ایساکیوں ہے۔ اس کا جواب معلوم کرنا کچھشکل نہیں۔ آپ مسلانوں کے سیرۃ النبی کے طبول میں شرکت کیجئے۔ آپ مسلم اخبارات وجرا کہ کے سیرت نمبرکو دیکھئے۔ موجو دہ زبانہ میں مسلانوں نے سیرت رسول کے دوخوع پر جو بے شمارکت بیں کمی ہیں ، ان کامطالعہ کیجئے۔ ان کا خلاصہ ، تقریب کا بلااستنار، مرف ایک نکلے گا، اور دہ فخر ہے۔ مسلانوں نے اپنے رسول کو اپنے لیے ایک قسم کا قوی فخر ہے ۔ مسلانوں نے اپنے رسول کو اپنے لیے ایک قسم کا قوی فخر ہے نالیا ہے ، اور مختلف الم بقوں سے اس کامظا ہم ہ کرتے رہنے ہیں۔

پیغمراسلام ہمارے بے بطور فخرنہیں بھیج گئے، بلکہ آپ بطور نمونہ بھیج گئے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ لقد کان است می نہیں کھی نہیں کہا گیا ہے کہ لقد کان لیک است میں اللہ اسوۃ حسن قر (الاحزاب۱) سارے قرآن میں کہیں بھی بہترین کھانوں لقد کان لیکم فی رسول اللہ الم مفخرۃ حسن قر (اللہ کے رسول میں تمہار سے لیے بہترین فخر ہے) سمانوں کو یہ انتہاں کہ وہ قرآن کی کسی آیت کو بدل دیں ۔ چنانچہ قرآن مصحف میں تو اب بھی بہی لفظ درج سے کہ اللہ کے رسول میں تمہار سے لیے بہترین نمون ہے ۔ مگرمسلانوں کی اپنے عمل کی جو کتاب ہے اسس میں انعوں نے بطور خود یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ کے رسول میں تمہار سے لیے بہترین فخر ہے۔

یبی اصل سبب ہے جس نے موجودہ زبانہ کے مسلانوں کو ناکام بسنار کھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ رسول الٹر کا است نیازیا دہ تذکرہ کرتے ہیں ، مگر عملی طور پر اس کا کوئی فیض ان کے صدیمیں نہیں آتا۔
اگر آپ کے پاس نہا بیت زرخیز قسم کی ایک ہزار ایکٹر زبین ہو، گر آپ اس پر کاشت نکریں ۔ البتہ ضبح وشام اس پر فخر کرتے رہیں تو وہ زبین آپ کو کچھ کی فائدہ دینے والی نہیں۔ زبین کا فائدہ آپ کو اس وقت ماصل ہوگا جب کہ آپ اس کو استعمال کریں ۔ اسی طرح رسول پر فخر کرنا مسلمانوں کے کچھ کام آنے والا نہیں ۔ البتہ اگر وہ رسول کو نمور عمل ہم جبیں، اور آپ کے طریقہ کو اپنی زندگی میں عملاً اختیار کریں تو یقیناً وہ ان عظل ہم اس کو ماصل کرسکتے ہیں جو اس نمون کے اندر رکھے گئے ہیں ۔

ان عظل ہم فائدوں اور برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں جو اس نمون کے اندر رکھے گئے ہیں ۔

اعلیٰ کامیا بی کاراز

موجودہ زمانہ کے مسلانوں کی اصل کمی یہ ہے کہ انفوں نے پیغیبرا سلام کو فخر کے طور پرجبانا، مگر انھوں نے آپ کو اِسوہ کے طور پرنہیں جاتا۔ وہ سپر کیاسکرسس فل پیغیبر کو جانتے ہیں، مگر وہ اس پیغیبر سے واقف نہیں جس نے اپنی کا مل زندگی کے ذریعہ سپریمکرسس کارانہ تبایا ہے۔ یہ فرق اننا زیادہ واضح ہے کہ وہ موجو دہ زمانہ کے کسی بھی مسلان کی نقر نیر کوسن کریا اس کی تحریر کو پڑھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پاکتان کے سابق صدر حزل محد صنیا الی نے کم اکتوبر ، ، ، ، ، اکو اقوام متحدہ (نیویارک) کی جزل اسمبلی میں ایک تقریر کی متی۔ اس تقریر کو انفول نے دنیا ہمرکے ، ، کر در مسلمانوں کے دل کی آ وازبت ایا تھا۔ یتقریر مسلم ملتوں میں عام طور پر پ ندیدگی کی نظر سے دکھی گئی۔ اس تقریر میں انفوں نے کہا تھا کہ اسلامی قوموں نے موجودہ زبارہ میں اپنے ندہب اور کلچر میں اپنے فخر کو دوبارہ دریا فت کیا ہے :

The Islamic peoples have rediscovered their pride in their religion (and) their great culture.

موجوده زبانه کی مسلم بسیداری کے لیے بیضح ترین لفظ ہے۔ انھوں نے اسلام کوبطور فخر دریا فت کیا ہے نہ کہ بطور ہدایت ۔ موجوده زبانه میں مسلانوں نے تقریروں ، تحریروں اور دوسری صورتوں میں جو"اسائی سرگرمیاں" دکھائی ہیں، وہ تقریب سب کی سب فخر (pride) کے جذبہ کے تحت ابھری ہیں، وہ اتسباع کے جذبہ کے تحت نہیں ابھریں۔ یہی وج ہے کہ اسلام کے نام پر ان کی تمام سرگرمیاں محض نمائشی دھوم بن کررہ گئیں، وہ ان کے حال کو بدلنے کے معالمہ میں موثر تابت نہ ہوسکیں۔ کیونکہ اسلام کی برکتیں اسلام پرعمل کرنے سے فاہر ہوں گی ذکہ اسلام پر فخر و تاز کرنے سے۔

ظاہر ہوں گی ذکہ اسلام پر فخر و تاز کرنے سے۔

صراط سنقسيم

قرآن کی سورہ نمبر مهم معاہدهٔ صدیبیہ کے فوراً بعد اتری ۔ اس سورہ کانام النتے ہے اور اسس کی ابتدائی تین آیت میں نہ ہیں :

بے شک ہم نے تم کو کھی شتح و ہے دی ۔ تاکدالہ تمہاری اگلی اور تجیلی خطائیں معاف کرد ہے۔ اور تمہار سے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر ہے ، اور تم کو سبدھار است دکھائے ، اور تم کو زبر دست مدد عطاکر ہے ۔

انا فحنالك فحامبينا-ليغفرلك اللهما تقدم من ذنبك وماتأخرويتم نعمته عليك ويهديك صراطامستقيما وينصرك الله نصراعزيزا-

قرآن کی ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تنعالے نے اپنے رسول کے دریعہ ہماری رسمائی ایک اسی صراط مستقیم کی طون کی ہے ۔ ، ہیں منصرف نجات اور مغفرت کی بشارت ہے۔ بلکہ موجودہ دنیا ہیں بھی بہ صراط مستقیم اس بات کی ضامن ہے ، اگر اہل ایمان اس کو پوری طرح اختیار کرلیں تو وہ فعدا کی نصرتِ فعاص کے مستحق قرار پائیں اور دوسروں کے مقابلہ میں اخیں یقینی طور پرنتے وغلبہ حاصل ہو ۔

#### ايمياني وصله

خدا نی صراط مستقیم جو پیغیبر کے ذریعہ کھولی گئ ہے ، اس کا پہلا اور بنیا دی جزر ایمان بالٹرہے۔الٹہ پر ایمان کسی قسم کے نلفظ کلمہ کا نام نہیں ، یہ ایک عظیم ترین حقیقت پر گہر بے یقین کا نام ہے جو آ دمی کے اندر زبر دست ذہنی انقلاب پیداکر دیت ہے ۔

خدااس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ لامحدودعلم اور لامحدودطا فت والا ہے۔ وہ ہر سر کے صفات کمال کا بدی خزار ہے۔ ایسے خدا پر ایمان لانا گویا طاقتور تربن سسی کو اپنی جمایت پر کھڑا کر لینا ہے۔ بیا حساس آ دمی کو ایسا ہرنز حوصلہ دیتا ہے جوکبھی مایوسی کاشکار نہ ہو، جوکبھی زیر ہونے پر راضی نہ ہوسکے۔ جونازک نربن کمحات میں بھی ہمت اور عزم کو نہ کھوئے ۔

ایمیان آدمی کوکیسا اضاہ حوصلہ دبناہے ، اس کا ایک اعلیٰ نمونہ پیغمبرا سلام کا وہ واقعہ ہے جو فارتور میں پیش آیا۔ کہ والے اسلام کے دشمن ہوگئے۔ حتی کہ انھوں نے آپ کے تست ل کامنصوبہ بنایا۔ اس وقت آپ فاموشی کے ساتھ کمہ سے نکل کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اہل کم کو جب معسلوم ہوا تو وہ راسنوں کی طوف دوڑ ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ فارتور کے مدنہ نک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر کی زبان سے نکلاکہ وہ نویہاں بھی آگئے۔ آسیہ نے نہایت پرسکون ہج میں فر ایا: بااب بحد مساخل کی زبان سے نکلاکہ وہ نویہاں بھی آگئے۔ آسیہ نے نہایت پرسکون ہج میں فر ایا: بااب بحد مساخل کی نائشہ میا (اسے ابو کمر ان دو کے بار سے میں تمہاراکہ یا گئان ہے جن کا سیسرا اللہ ہو)

یسول النّرسلی النّر علی ہوسلم کا یہ کلمہ بلاست بدانسانی حوصلہ کی اعلیٰ تزین مثال ہے۔ اور بداعلیٰ مثال ہے۔ اور بداعلیٰ مثال تاریخ انسانی میں جس چیزنے قائم کی ، وہ ایمان بالنّر عنسا۔ یہ واقعہ ست تا ہے کہ ایمان بالنّر میں کس طرح مینظیم طافت ہے کہ وہ نازک تزین کمیات میں بھی انسان کو بے حوصلہ ہونے سے بچائے۔ وہ آخری مد تک اس کوعزم و ہمت کے بلند معیار پر قائم رکھے۔

قدیم عرب کی تاریخ کا ایک سال وہ ہے جو عام الفیل (۱۵۶) کے نام سے شہور ہے۔ یہ وہ سال ہے جب کہ بین کا عیسانی حکمران ابر ہم، ۴ ہزار آ دمیوں کالشکر اور ایک درجن ہاتی ہے کر کد کی طرف بڑھا تاکہ کعبہ کو ڈھاکر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اہل عرب کے لیے اس وقت ہاتھیوں کاتصور بڑا ہمیانگ نفا۔ چنانچہ ہاتھیوں کی فوج کی خبرسن کر کمہ کی اکثریت شہر چھوڑ کریہا ڈوں اور دا دیوں ہیں جاکر چھپ گئی ان جائے۔

کویہ بات نا فابل تصور معلوم ہونی کہ وہ ایک ایسی فوج کامقابلہ کریں جس میں "متحرک چٹانیں " انسانوں کو کھیلنے سے لیے آگے آگے آگے چل رہی ہوں ۔

اس واقعہ (۱۵۹) کے سرسال بعد ۲۹۲۶ میں انہیں عربوں کا مقابد ایرانیوں کے ساتھیٹن آیا۔
دریائے فرات کے کنار ہے ایرانیوں کالشکراس طرح صف آرا ہواکہ ان کے آگے سوسے بھی زیا دہ بنگی ہاتھ
کالے دیو کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ ان ہاتھیوں کو دیکھ کرع بول کے گھوڑے بدکنے لگے۔ اس وقت بہت سے
عرب فوجی اپنے گھوڑوں کی پیٹھیوں سے کو دیڑے۔ انھوں نے اپنی تلوار کے ذریعہ ہا تھیوں پر جملا کر دیا اوران
کی سو بڈیں کا طے ڈالیں۔ اس کے بعد ہا تھیوں کی صفیں ٹوط گئیں۔ وہ چینتے ہوئے بیچھے کی طرف بھا گے۔
اور خود ایرانی فوجیوں کو اپنے بھاری قدموں کے نیچے روند ڈوالا۔

۱۱۵۶کے عرب اور ۱۳۲۶کے عرب کے درمیان پر فرق کیسے پیدا ہوا۔ اس کاجواب پر سے کیٹیظیم فرق ایمان بالٹر کی طاقت نے پیدا کیا۔ ۱۱۵۶ کے عرب مشرکانہ عقب دہ بیں جی رہے تھے۔ ۱۲۲۶کے عرب کو پیزیشی جس نے پہلے انسان اور بعب مربوں کو پیغمبر اسسلام نے توحید کے عقیدہ پر کھڑا کر دیا تھا۔ یہی وہ چیزیشی جس نے پہلے انسان اور بعب مربوں کیے انسان اور بعب کے انسان میں انتسن بڑا فرق پیدا کر دیا۔

## فطرت سيمطابقت

قرآن میں اللہ تعالے کا ایک قانون ان الفاظ میں بیب ن کیا گیا ہے کہ کتنی ہی چھوٹی جماعت یں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (کم من خشقہ قلید لمة غلبت فشقہ کشیرہ باخت الله والله مع الصابرین ، البقر ۱۳۳۹)

اس آبت میں " اذن " کالفظ آیا ہے۔ عربی میں اس کے معنی اعازت ہیں۔ آبت بت ات ہے کہ چوٹاگر دہ بھی بڑے گروہ پر غالب آسکتا ہے ، بشر طبکہ اس کو فدا کا اذن عاصل ہوجا ئے۔ یہ اذن فدا وندی کس کو ملتا ہے جو ہے ، اس کا جواب خود آبت کے اگلے حصر میں موجود ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ یہ اذن ان لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کا تبوت دیں۔

گویااس نے خودا پنے ہاتنوں اپنے آپ کونا کام بن لیا۔

ایک مثال اس معاملہ کو بہت اچی طرح واضح کرتی ہے۔ ایک شخص اپنے گھر کے اندر ایک ورخت لگانا علیہ مثال اس معاملہ کو بہت اچی طرح واضح کرتی ہے۔ ایک شخص اپنے گھر میں ایک ہراہم اور خرت علی میں میں گوال کر دس سال تک انتظار کرتا تو وہ اپنے گھر میں ایک ہراہم اور خرت کو نوشی حاصل کر سکتا تھا۔ مگر اس نے دس سال کاسفر ایک دن میں طے کرتا جا ہا۔ چنا نچ اس نے بسر سے ایک برا اور خرت کھد وایا اور اس کو لاکر اپنے گھر میں جما دیا۔

چند دن کے بعد اس کا درخت سو کھ گیا۔ وہ اپنے گر ہیں اداس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اس کا ایک دوست اس سے ملنے کے لیے آیا۔ دوست نے اپنے سائنی کو اداس دیکھ کر پوجی کہ کیا بات ہے ، آج تم اداسس دکھائی دیے رہے ہو۔ آدمی نے جواب دیا کہ بات بہ ہے کہ میں جلدی میں ہوں مگر فدا جلدی نہیں جا ہا۔ نہیں جا ہا۔

I am in hurry, but God isn't.

درخت کے لیے فدا کا اذن یہ ہے کہ پہلے ایک زرخیز زبین فراہم کی جائے۔ اس کو تیار کر کے اس میں نیج ڈالا جائے۔ پیرنشو و نما کی مفررہ مدت تک اس کا انتظار کیا جائے (الا عراف ۸۵) اسس اذن فدا دندی سے موافقت کے بغیر کوئی شخص درخت کا مالک نہیں بن سکتا۔ مذکور شخص کی غلطی یہ تھی کہ اس نے درخت کے معاملہ میں خدا کے اذن کا لحاظ مذکیا ، اس لیے وہ درخت بھی حاصل مذکر سکا۔

اسی طرح زندگی کے معالمہ بین کامیا بی عاصل کرنے کے لیے الٹرتعالے نے صبر کا اصول مقر کیا ہے۔ آ دمی اگر عابت ہے کہ وہ اپنے دائرہ اورامکان کے اعتبار سے اپنے عمل کا آغاز کر سے اور بحیثریت انسان کے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ، ان کو اداکر نے بین لگ جائے۔ جب وہ ایساکر سے گا تو اس کے فوراً بعد فطرت کے اسباب بجی اس کے حق بین جمع ہونا شروع ہوجا کیں گے۔ اب اگر اس نے اسباب فطرت کی کھیل سے پہلے کوئی اقدام کر دیا تو وہ ناکا مربع نے ، اور اگر اس نے اس وقت تک انتظار کیا جب کہ فطرت کے اسباب اس کے حق بین جمیع ہوجا کیں تو وہ کامیاب رہے گا۔

یہی وہ بات ہے جورسول الٹرصلی الٹرعلیہ دسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن میں اس طرح کہی گئ ہے کہ ( اپنے دعوتی عمل کو عاری رکھتے ہوئے تم یتبہ کے بارہ میں )صبر کر دجس طرح ہمت والے پیغیبروں نےصبر مہم ۸ كيا وران كي يع جدى نركرو (فاصب حماصب اولوالعزم من الرسل والا تستعجل لهم ، الاحاف ٣٥)

رسول التُرصلى التُرعلي، وسلم كى زندگى ميں اس كى ايك مثال كى دور اور مدنى دوركامعا ملرے - كى دور ميں مسلانوں يرفلم ہور بانفا۔ اور ان كوستايا جارہا تھا۔ گرمسلانوں كے مطالبہ كے با وجود انفيس ظالموں كے مظالم ميں دفاع كى اجازت نہيں دى گئے۔ انھيں يرحكم ديا گيا كہتم كي طرف صبر كرتے رہو (يونس ١٠٩) البته مين منفا بله ميں دفاع كى اجازت و بے دى گئ كه وہ ظالموں كے مقابله ميں دفاع كرسكتے ہيں (الحج ٣٩)

اس کی وجریہ تھی کہ کمہ میں ابھی عملِ دعوت اس کمیلی حد کونہیں بہنچا تھا جس کو اتمام حجت کہا جا تاہے۔ اس بنا پر ایسا نہیں ہوا تھا کہ مخالف گروہ کے تمام صالح افراد کی کرنگل آئیں اور اس کے غیرصالح عناصرا پنے انگار پر مصر ہنے کی بنا پر خدا کی کمیڑ کے متحق بن جائیں۔ جب یہ دعوتی حد آخری طور پر پوری ہوگئ اور اتمام حجت کے اوجود انکار کے تیجہ میں اہل کفر خدا کی کمیڑ کے شخص حت وت را رپا گئے ، اس وقت ان سے مکر انے کی اجازت دیدی گئی۔ اس معاملہ کی ایک مثال وہ ہے جو ہندستان میں صوفیوں اور لیڈروں کے نقابل سے سامنے آتی ہے۔

اس معاملہ می ایک ممال وہ ہے بوہمد کسیاں یں ویوں اور دیددوں ہے میں بات معاشرہ ہے۔
ہندستان کے مسلم معاشر ہے میں ، یہ اسے پہلے ، صوفیوں کا غلبہ تھا ، یہ واکے بعدیہاں کے مسلم معاشرہ ہر
لیڈروں کا غلبہ ہے۔ دونوں زبانوں کامطالعہ کیجئے تو ان میں ایک بے مدنمایاں فرق نظراً نے گا۔ پھیلے دور میں ایک بے مدنمایاں فرق نظراً نے گا۔ پھیلے دور میں ایک محمد مالیاں کے برعکس ہے۔انشاعت
ایکھوں کی تعداد میں ہندوکوں نے اسلام قبول کیا۔ موجودہ دور میں صورت حال اس کے برعکس ہے۔انشاعت
ایک عمل جو پھیلے دور میں بور بے تسلسل کے ساتھ جاری تھا ، وہ اب ہرطرف رکا ہوانظراً تا ہے۔

اس کی وجربہ ہیں ہے کہ موجودہ لیڈراسلام کتبیاغ نہیں کرتے ، اورصوفیاراسلام کتبیغ کرتے سے اس کا کوئی تبوت نہیں کہ موجودہ لیڈراسلام کتبیغ کرتے سے اس کا کوئی تبوت نہیں کہ صوفیار نے یہاں تبیاغ کا باقا عدہ عمل کیا ہو۔ صوفیار کا اصل کارنامریہ ہے کہ انھوں نے فطرت کو ایپ کام کرنے کا موقع دیا ، جب کہ موجودہ لیڈر فطرت کو ایپ کام کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں۔

صوفیار کادین مجبت تھا۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ مختلف فرقوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم کریں۔
اس طرح وہ انسان کوموقع ویتے تھے کہ وہ اپنے فطری راستہ پر بے روک ٹوک آگے بڑھرسکے۔ اب چونکہ اسلام
اور انسانی فطرت دونوں ایک ہیں ، اس لیے فطرت کا سفر ہمیشہ اسسلام کی منزل برختم ہونا تھا۔ لوگ اپنے
آپ اسلام کی طرف راغب ہوتے اور بیرصوفیار کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے۔ اس طرح کسی براہ راست بلیغ
میں

کے بغیرانسلام فطرت کے زور پر اپنے آپ بھیلیا جارہا تھا۔

موجودہ سلم لیڈروں کامعالم اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ نفرت اور رقابت کے دین پر کھر لمئے ہوئے ہیں۔ انھوں نے حکومت ریا ہندو) کے خلاف کچھ نزاعی اشوا ٹھار کھے ہیں اور ان کے نام پرمنسفی دھوم بچاتے رہے ہیں۔ ان کی پسر گرمیاں دونوں فرقوں میں نفرت اور تعصب کی آگ بھڑ کاکر دونوں کو ایک دوسر سے ہیں۔ ان کی پسر گرمیاں دونوں فرقوں میں نفرت اور تعصب کا ماحول ہے جس نے موجودہ زمانہ میں فطرت کو این عمل کرنے سے دور کرر ہی ہیں۔ یہی نفرت اور تعصب کا ماحول ہے جس نے موجودہ زمانہ میں فطرت کو این عمل کرنے سے روک دیا ہے۔ اسلام کاسپلاب جوصوفیار کے زمانہ میں روانی کے ساتھ جاری تھے ، وہ موجودہ ہندستان میں ہم طوف رکا ہوانظر آتا ہے۔

# انفت لابی زاویهٔ نظر

پیغمبراسلام صلی الشرعلیہ وسلم نے زندگی کے بارے میں جونقط ونظر دیا، وہ ایسانقط ونظر ہے جو آدمی کو سرایا عمل بنا دیت ہے۔ وہ آدمی کی صلاحینوں کو جگاکر اسس کو عالات کے مقابلہ میں نامت بل تسخیر بن اکر کھ طاکر دیتا ہے۔

قرآن بیں ایک سے زیا دہ مقام پربت یا گیاہے کہ الٹرتعالے نے جب ادم کو (اور ان کی زریت کو) زمین پرآ با دکیا تو ان سے فرما یا کہ تم لوگ زمین پربسو، اور تم لوگ ایک دوسرے کے دخمن ہوگے (جعضت کم لبعض عدد ، الاعراف ۲۲)

اس کامطلب کیا ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کردنی میں انسان درختوں اور پھروں کا مانند نہیں رہے گا۔ بلکہ وہ منحرک اور منصادم مخلوق کی مانندرہے گا۔ یہاں انسانوں کے باہمی تعلقات میا بقت (competition) کی بنیاد پر قائم ہوں گے۔ یہاں ایک انسان اور دوسرے انسان ، ایک گروہ اور دوسرے گردہ کے در میان مگراؤ بیش آئے گا۔ اس کے تیجہ بیں آخری طور پر یہاں تک نوبت بہنچے گی کہ ایس بیں وشمنیاں قائم ہوں گی۔ اس نظام تخلیق کا پہلامظاہرہ بابیاں اور قابیل کے خونی نزاع کی صورت میں پیش آیا ، اور اب تک وہ مختلف کاوں بیں بنی آدم کے درمیان جاری ہے۔

اس نظام تخلیق کامطلب، دوسرے نفظوں میں ، یہ ہے کہ دنیا میں آدی کوچیانج کے عالات میں رہنا ہو گا۔ اس دنیا میں کوعمل کا بے سرر اور ہموار میدان نہیں سلے گا۔ یہاں افراد اور قوموں کور کاوٹوں اور مخالفتوں ، حتی کہ فٹمنیوں کے درمیان زندگ کا سفرطے کرنا پڑنے گا۔ گویا دنیا کی زندگ آدمی کے فکر وعمل کا معمل کا مسلم کے کہ کا۔ گویا دنیا کی زندگ آدمی کے فکر وعمل کا معمل کا سفرطے کرنا پڑنے گا۔ گویا دنیا کی زندگ آدمی کے فکر وعمل کا معمل کا سفرطے کرنا پڑنے گا۔ گویا دنیا کی زندگ آدمی کے فکر وعمل کا معمل کا سفر کا مسلم کا مسلم کا سفر کا درمیان زندگ کا سفر کا مسلم کا کہ کا درمیان کا درمیان کا مسلم کا کہ کا درمیان کار کا درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کار

امتیان ہوگی۔ جوشف خداک دی ہوئی صلاحیتوں کو سیسے طور پر استعال کر سے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور جو لوگ نداکی دی ہوئی صلاحیت طور پر استعال نکر سکیں، وہ اس دنیا بیں کامیا بی کو بھی حاصل کرنے میں ناکامیاب نابت ہوں گے۔

اس سے معلوم ہواکہ انسانی دنسیا ہیں خدانے مقابلہ اور مسابقت کا وہی نظام قائم کیا ہے جو حیوانات کی درمیان بڑے ہیانے پررائج ہے۔ حیوانات کی دنسیا ہیں یہ نظام ہے کہ ہرن کے پیچے بھیڑیادور را ہے۔ اگر بھیڑیا اس طرح نہ دور سے توہرن اپنے جو ہر حیات کو کھو دیے گا۔ یہاں بڑی مجھی حیون مجھی کا بچھپا کر رہی ہے۔ اگر ایسانہ ہو تو مجھیلیوں کی نشو و نما کاعمل رک جائے۔ اسی طرح انسانی زندگی ہیں بھی تمام ترقیاں مقابلہ اور مسابقت کا ماحول باتی نہ رہے توہرت کی ترقیوں کا بھی فائمہ ہو جائے۔

سیرت کی روایتوں میں آتا ہے کہ رسول النّر علی النّر علیہ وسلم نے فتح کہ کے بعد کو سے طالقت کاسفر فریایا۔ درمیان میں ایک راست کا نام کیا ہے۔ فریایا۔ درمیان میں ایک راست کا نام کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایضیقہ (تنگ) آپ نے فریا یا کہ نہیں ، وہ آسان ہے (بل ھی الیسری ) سے قابن ہٹا) ، الجزرالرابع ، صغی ۱۲۷

ہذکورہ راستہ بطور واقع تنگ تھا۔ گراس کے با وجود آپ نے اس کو آسان راستہ قرار دیا۔ اس طرح آپ نے بتا یا کہ زندگی ایک امتخان ہے۔ یہاں بہر حال تسنگی اور دشواری پیش آئے گی۔ تمہارا کام بہ نہیں ہے کہ دشواری کو دشواری کہ کر اپنے آپ کو بے حوصلہ کر لو، یا اس کے خلاف فریاد واحتجاج کرنے لگو۔ تمہارا کام بہ ہے کہ تم سنگی کو کشا دگی میں مبتدل (convert) کرو۔ تم شکل کو آسان بناکر اس کے او برفتج حاصل کرو۔ تمہاراسو چنے کا طریقہ انقلابی ہونا چا ہیے مذکہ احتجاجی۔

یہ وہی چنر ہے جس کو موجو دہ زبانہ کے بعض مفکرین نے مسلہ کابرتر طل (superior solution)
کا نام دیا ہے۔ پیغیبرا سیام کی پوری زندگی اسی برتر تدبیر کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کو عرب میں سخست تربین
مشکلوں سے سابقہ پیش آیا۔ مگر آپ نے ان مشکلوں کو پیسینج کے روپ میں دیکھا۔ آپ نے وشوار بوں کو اپنے
لیے زبینہ بین اکر ان کے اوپر فتح حاصل کی۔

کرکے اہل شرک نے آپ کے بیے اور آپ کے اصحاب کے بیے مکہ میں رہنامشکل بنا دیا۔ آپ نے ۸ کے اس ناموافق هورت مال کو اپنے لیے موافق صورت مال میں تبدیل کر لیا۔ ایک طرف آپ نے اپنے سوسے کچھ اوپر اصحاب کو ، جوسب کے سب داعیانہ جذبہ رکھتے تنے ، سمندر پارمبش کے ملک میں جمیع دیا۔ اسس طرح آپ کی دعوت ایٹ یا سے محل کر افریقہ میں داخل ہوگئ۔ ایک دعوت جو ابھی تک عرف مقامی حیثیت رکھتی تھی ، وہ بین اقوامی دعوت کی صورت اختیار کرگئ۔

دوسری طرف آپ نے اپنے کچہ سائقیوں کو مدینہ (بنٹرب) روانہ کیا۔ وہاں دعوت کے ذریعہ لوگ بڑی تعداد میں وسلام میں داخل ہوگئے۔ اس کے بعد آپ نو دبھی کمہ سے نسکل کر مدینہ چلے گئے اور مدینہ کو مرکز بب اکر اپنا دعوتی کام مزید شدت کے ساتھ جاری کر دیا۔ اس کا نیٹجہ بہ ہواکہ اولاً مدینہ اور اس کے بعد پورا ملک وسلام کے دائرہ میں داخل ہوگیا۔

موجودہ زبانہ میں تاریخ کے وسیع ترمطالعہ نے اس نظریہ کے حق ہیں مزید تصدیق فراہم کی ہے۔ مثال کے طور پر آرنلڈ ٹوائن بی ( ۵ ، 19 – ۹ ، ۸ م) نے انسانی تاریخ کی ۲۱ تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے اور اسس کو اپنی کتاب مطالعہ تاریخ ( A Study of History ) کی بارہ حبلدوں میں تفصیل کے ساتھ پیش کسا ہے۔

ٹوائن بی اس ناریخی مطالعہ سے اس یتجہ پر بہنے اسے کہ تمام بڑی بڑی تہذیبیں ان قوموں نے پیدا کیں جن کوخارجی دنسیا کی طرف سے پیلنے پیش آیا ۔ چیسلنج نے ان کومتحرک کیا۔ اس نے ان کی چپی ہوئی صلاحیتوں کو اسب را۔ یہاں تک کمغلوب قومیں بالآخر غالب قومیں بن کر اہر آئیں ۔

اسسلام کایہ نظر پرانسان کے لیے بہت بڑی دین ہے۔ یہ نظریہ بایوس لوگوں کے لیے ہمت کا در دازہ کھواتا ہے۔ وہ شکایت کے مزاج کونتم کر کے محنت کا مزاج پیداکر تا ہے۔ وہ آ دی کے اندر بیسوچ ابھار تا ہے کہ وہ حالات کے خلاف فریاد واحتباج بیں اپنا وقت ضائع نرکرہے۔ وہ حالات کا سامنا کر کے کامیا بی اور فتح مندی کی منزل کی طرف رواں دواں ہوجائے۔

# نفس إماره نفس لوامه

پیغمراسلام صلی النُرعلیب دسلم خداکی طرف سے جوکتاب لائے ، اس بیں برستایا گیا ہے کہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر دوقسم کی صلاحیت موجود ہیں ۔ ایک صلاحیت کو قرآن بین نفس امارہ (بوسف ۵۳) کہا گیا ہے ، اور دوسری صلاحیت کونفس لوامہ (القیامہ ۲) نفس امارہ سے وہی چیزم اد ہے جس کو انانیت (egoism) کہا ۱۹۸۸ جاتا ہے۔ اورنفس لوامہ سے مراد وہ حیب ذہرے جس کانام نفسیاتی اصطلاح میں ضمیر (conscience)

نفس امارہ کی صفت سرکشی ،ظلم اور فساد انگیزی ہے۔ اس کے برعکس نفس لوامہ کی صفت اعتراف، تواضع اور انصاف بےندی ہے۔ آ دمی کےنفس امارہ کا جاگنا ظلم کا جاگٹ ہے، اور اس کے نفس لوامہ کا ماگٹ انصا ن کا ماگنا ہے ۔

یہ دونوں صلاحیتیں ہرا دی کے اندرموجود ہیں۔ گراہت دائی حالت میں وہ سوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب آپ کاکس کے ساتھ معاللہ بیش آئے تو آپ کے لیے دو میں سے ایک کے انتخاب کاموقع ہوتا ہے۔ آپ چاہی نونفس ابارہ کو این صد دار بنائیں ، اور ما ہی تونفس لوامہ کو اپنے مصدییں لیں جو گویا فرقی ثانی کے اندر آپ کا ایک موافق وکیل ہے۔ اس معاملہ کا انحصار اس بر ہے کہ فریق تانی کے اندرجی مونی صلاحیتوں میں سے کس صلاحیت کو آپ نے جگایا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ فریق تانی کے اندر آپ کا ایک وشمن انسان جیمیا ہواہے، اور اس کے ساتھ آپ کا ایک دوست انسان ہی۔ اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ دونوں میں سے کس انسان کوجسگا تے ہیں۔ آپ جس انسان کوج گائیں گے ، وہی انسان آ پے کے مقہ بس آ شے گا۔

سب سے زیادہ براشخص وہ ہے جس کے لیے موقع تفاکہ وہ فریق نانی کے اندر چھیے ہوئے اپنے موافق انسان کوجگاتا، مگراس نے اپنی نا دانی سے فریق ٹانی کے اندر چھیے ہوئے اپنے دہمن انسان کو جگادیا۔ یہی وہ بربخت انسان ہے جس کے بار سے میں مدیث میں آیا ہے کہ: ان الفتن قائد لمانعہ لالعن الله من ایقظها (فتنسویا ہواہے۔اس فضیر فداک لعنت ہے جواس کو جگائے)

مدیث کی کنا بول میں ایک وانعه آیا ہے۔ ایک باررسول الٹرصلی الٹر طلب وسلم مدینه کی مسجد میں بیلے ہوئے سے جومسید نبوی کے مقدس نام سے شہور ہے۔ ایک اعرابی دمشرک وہاں آیا اور سجد کے ا کے حصہ میں پیشا ب کرنے رگا۔صحابۂ کرام یہ دیکی کر دوڑ ہے کہ اس کو گیرٹیں اور اس کی تنبیہ ہے کریں۔ رسول الشُّر صلى السُّط سيب وسلم نے ان كومنع كر ديا۔ آپ نے صحاب سے فرما ياكة تمہارا كام لوگوں كوآسانى دينا ے۔ تمہارا کام لوگوں کوشکل میں ڈالنانہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ جس مفام براعب ابی نے پنیا ب کیاہے، وہاں ایک بالٹی پانی بہادو، وہ جگہ پاک ہو جائے گا۔ اعرابی کوآپ نے یہ کہ کر حجور دیا کہ

گھر فدا کی عبادت کے لیے ہے ، یہ بول د ہراز کے لیے نہیں \_

اگر آپ اس ام ابی کو کچراتے اور مارتے تو اس کانفس اہارہ جاگ اٹھتا۔ وہ مدینہ سے لوکے کر جب آ تو آپ کے خلاف سازشیں کرتا اور ہرطرف لوگوں سے آپ کی بر ائی بیبان کرتا۔ مگر جب آپ نے اس کے ساتھ ند کورہ قنم کا شریفانہ برتا و کیا تو اس کانفس لوامہ جاگ اٹھا۔ اب اس کو اپنے آپ پر شرم آنے لگی۔ اس کا دل باربار اس سے کہنے لگا کہ میں کتنا براہوں اور محد ممیرے مقابلہ میں کتنے اچھے ہیں۔

اولاً ندکورہ اعرابی کانفس لوامہ ما گاتھا، مگر اس کی تقریر وں سے قبیلہ کے تمام افراد کی انسانیت ماگ اکٹی۔ چنانچ اس اعرابی نے اور اس کے پور سے قبیلہ نے اسسلام قبول کر لیا۔ وہ پیغیر اسلام کی جاعت میں اضافہ کرکے آپ کی مزید طاقت کا فریعہ بن گئے۔

اب اس وافعہ کا موجودہ زبانہ کی صورت مال سے تقابل کیجئے۔ رسول الٹر صلی الٹر علم بیں نے انسان کی علمی پر ایک بالٹی یا نی بہایا تھا اور اس کے بعد ایک پورا قبیا اس سے متاثر ہوکر اسلام بیں داخل ہوگیا۔ موجودہ زبانہ بیں لوگ اس قتم کی غلطیاں کرتے ہیں تو مسلمان ان سے لڑ پر تے ہیں۔ اس کے نتیجہ بیں مسلمانوں اور غیر سلموں کے درمیان کم کمراؤ ہوتا ہے اور ہزار دں بالٹی نون سر کوں پر بہادیا جا آ ہے۔ مگر نون کی ان ہزاروں بالٹیوں نے مسلمانوں کے دشمنوں میں سے کسی ایک دشمن کو بھی اسلام کی رحمتوں کے سامہ میں داخل نہیں کیا۔

دونوں کے درمیان اس فیرمعمولی فرق کی وجرکیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجت کا پانی ہنا،
اور یہ نفرت کا خون ہے۔ رسول الٹر طلب، وسلم نے لوگوں کی تلطیوں پر مجبّت کا پانی بہایا ہ تھا،
موجودہ مسلمان لوگوں کی غلطیوں پر نفرت کا خون بہار ہے ہیں۔ اور نظا ہرہے کہ مجبّت اور نفرت دونوں کا انجا
کیساں نہیں ہوسکتا۔ مجبت کے پانی کی ایک بالٹی بھی دلوں کو بدل دینے کے لیے کا فی ہے۔ مگر نفرت کے خون
کی لاکھوں بالٹیاں بھی اندیل دی جائیں تو وہ لوگوں کے دلوں کو بچیرنے والی نہیں بنیں گی۔

مزیدوصناحت کے لیے یہاں ایک اور واقعہ درج کیا جاتا ہے۔ ۱۹۹۸ میں ایکے مسلمان تا جرنے ۹۰

یوپی کے ایک شہر میں اپنا گھربٹ یا۔ اس کے قریب ایک ہندوٹھیکیدار کا گھر تھا۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک غیر ہموار خالی زمین تق مسلان کاخیال خاکریہ میری زمین ہے ، الفول نے جا باکد اس کو ہموار کریں اور اسس کی تھیرا بندی کر کے اس کو اپنے مکان میں شامل کرلیں۔ ہندو ٹھی کیدار کو اس پر اعتراض ہوا۔ اس نے کہا کہ بیمیری زمین ہے۔ آپ کااس پر کوئی حق نہیں ۔ ا

خلاصہ بیکر ہندوٹھیکے دارنے شہرکے فرقہ پرست ہندؤوں کو اکسایا۔ یمان تک کہ ایک روز ہندؤوں کا غصہ میں ہمراہوا ایک ہمجوم مسلمان کے گھرکے سامنے کی سٹرک پرجمع ہوگیا۔ وہ اشتعال انگیزنعربے سگار ہاست ۔ مسلمان کے پاس بندوق موجو دمتی ، مگراس نے بندوق استعال نہیں کی۔ وہ نمالی ہاتھ باہرنکلا مجمع کا اندازہ کرنے ك بعداس نے كماكة آب ميں ليٹ ركون ہے ۔ ايك شخص (مسٹرسونٹر) آ گے بڑھے ۔مسلمان نے مجمع سے كم اكم آپ لوگ یہاں مم رئیے۔ اورمسر سونڈ کو لے کر اندر اپنے دفتر میں گیا۔ وہاں ان کو بٹھ کران سے بات چیت

مسلان نے پوچیاکہ آپ معزات نے کیوں زحمت فرائی۔مسطر سونڈنے نہایت روکھے انداز میں جواب دیاکہ آپ نے ہمارہے ہوائ کی زمین پرقبصد کر لیا ہے ، اس سے ہم یہاں آئے ہیں۔مسلمان نے کہاکہ کھیک ہے۔ د کیھے زمین کا غذیر ہوتی ہے۔ بعنی زمین کا فیصلہ کا غذی نقشہ اور درستاویزاہے کی بنیا دیر کیا جاتا ہے۔ اب ت ایسا کریں که زمین سے تعلق جو کا غذات میرہے پاس ہیں وہ مجھ سے لے لیں ، اور جو کا غذات طبیکدارصاحب کے پاس ہیں ، وہ ان سے لےلیں ۔ اس کے بعد آپ نہایت اطبیان کے ساتھ اپنے گرمیلے جائیں۔ دونوں کے کا غذات کو دیکھ کر آپ جو فیصا کر دیں گے وہی مجھے منظور ہے۔

یہ سنتے ہی مسطرسو ٹڈکا نداز بدل گیا۔ وہ منستے ہوئے باہرنسکے اور اپنے آ دمیوں سے کہا کہ آپ ہوگ اپنے گروں کو واپس مائیں مسال صاحب نے خود ہم کو اس معالم میں جج بنا دیاہے۔ ہم معاملہ کی جانچ کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے ۔مسٹرسونڈ اور ان کے ساتھیوں نے چندون کا غذات کی حبانچ کی ۔ اس کے بعدا نعوں نے مکمل طور پرمسلمان کے حق میں ایپ افیصلہ دے دیا۔

ند کوره مسلمان اگر اپنی بندوق ن کالنا اور ہندؤوں سے لڑائی کرتا تو وہ ان کی نفس امارہ **کوجگا تا**۔ الیی عالت میں فریق نانی کاصرف" دشمن انسان" اس کے مصدمیں آنا مگر حب اس نے شرافت اور اخلاق والاانداز اخت باركيانو اس نے فریق ثانی كة اندر چھپے ہوئے اپنے « دوست انسان " كوجگاديا۔ اس

# کے بعد وہی موافق انجام ہوسکتا تھاجس کا ادپر ذکر ہوا۔ برائی کے بدلے بھب لائی

رسول الترصلی الشرطلی و مسلم کو قرآن میں انسانوں کو مسخر کرنے کی جو تد ہیر بتائی گئی ، و فاقی عظیم (القلم ہم) ہے۔ بعنی برابر کا اخلاق نہیں ، بلک بر تراخلاق ۔ یہ اخلاق کی وہ قسم ہے جب کہ آومی روحسل سے اوید المحدکر لوگوں کے سابقہ حسن اخلاق کا معا ملرکرتا ہے۔ جنانچہ حکم دیا گیا کہ لوگ تمہارے سابقہ براکریں تب بھی تم ان کے سابقہ اچھا کرو۔ تم بر سلوک کے جواب میں بھی اچھے سلوک پر قائم رہو۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ مبلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ۔ تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو۔ بہتر مو رہے کہ دیمو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی ، وہ ایسا ہو گیا جیے کوئی دوست قرابت والا۔ اور یہ بات اس کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں ، اور یہ بات اس کو ملتی ہے جو مبر انصیبہ واللہے (حم السجدہ ہم سے سے)

اس آیت کی تشریک مفزت عبدالله ابن عباس نے اس طرح کی ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو کھم دیا ہے کہ وقت صبر کریں۔ وہ جہالت کے وقت بر دباری افت بیار کریں۔ وہ برائی کرنے والے کو معاف کر دیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کوشیطان سے بچالے گا اور ان کے دشمن کو ان کے لیے زیر کر دیے گا، گویا کہ وہ ان کا قریبی دوست ہے (امر الله المومنین بالصبر عند الغضب والعفوعند الح ساءة فاذا فعلوا ذلك عصمه هم الله من الشیطان وخضع لهم عدوهم محاند ولی حمیم) تفسیر ابن کثیر وخضع لهم عدوهم محاند ولی حمیم) تفسیر ابن کثیر

جس طرح آگ بجمانے کے لیے اللہ نعالے کا قانون یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی ڈالا مائے۔آگ پر پٹرول ڈالنے سے آگ نہیں بمبتی۔ یہی معاملہ انسانی تعلقات کا ہے۔ انسانوں کے درمیان بھی برائ ختم کرنے کا اصول یہی ہے کہ برائ کو معب لائی کے ذریعہ حنتم کیا مائے ۔ فطرت کے قانون کے مطابق برائ کمی برائی کے ذریعہ ختم نہیں کی ماسکتی ۔

رسول النُّر صلی النُّر علب وسلم کی پوری زندگی اسی ربانی اصول کاعملی نمون ہے مِست کارسول النُّر صلی النُّر علی وسلم کی پوری زندگی اسی ربانی اصول کاعملی نمون ہے مِست کا ایک روز صلی النُّر علی النُّر علی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مدینہ کے ایک بہودی سے کچھ قرص لیا۔ اس کے بعد یہودی ایک روز آپ کے پاسس آیا اور بر ہے انداز میں قرض کی واپسی کامطا لبہ کرنے لگا۔ حتی کہ اس نے یہ اشتعال انگیز جملہ میں کہ دیا کہ آل مطلب سب کے سب نا دہند ہوتے ہیں ۔۔ و

یہودی کی اس برتمیزی پرصمابہ کوغصہ آگیا۔ انھوں نے اس کو مارنا جا ہا۔ مگر رسول الٹرصلی الٹرطیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسپر سننے کا بھی نے منع فرمایا۔ اسپر سنے کہا کہ اس کو کہنے سننے کا بھی حق مدہ اور بربقایا ہو، اس کو کہنے سننے کا بھی حق ہے ددعوہ فان لصاحب المحق مقالاً، مشکاۃ المصابح ، الجسنر دانثانی ، صغر ۸۰۸)

یہودی نے داضح طور پر برسلوکی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت اگر آپ ردعمل کا انداز اخت بار کرتے اور اس کی برسلوکی کا جواب برسلوکی سے دیتے تو اس کا غصہ اور براہ جاتا۔ اس کا بیتجہ صرف برن کلتا کہ قرض پرعناد کا اصافہ ہوجائے۔ مگرجب آپ نے اس کی بدسلوکی کا جواب اس طرح دیا کہ اس کے ساتھ اچھ سلوک کا مظاہرہ فرایا تو وہ نہایت متاثر ہوا۔ اس کا دل آپ کے آگے جمک گیا یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا چو شخص اس سے پہلے اپنی دولت کے صرف ایک جزئی مصر کے بار بے میں تاخیر اوائیگی پر رامنی نرتھا، اب اس کا بیا حال ہواکہ اس نے اپنے آپ کو می اسلام کے حوالے کر دیا اور اپنے تمام اموال کو می ۔

اس معاملی مزید دضاحت کے بیے یہاں آپ کا ایک اور وانع نقل کیا جاتا ہے۔ کم کے لوگوں نے رسول الٹر صلی الٹر طلیب دسلم اور آپ کے اصحاب کے سانڈ نہایت براسلوک کیا تھا۔ انھوں کے کسی سبب کے سانڈ نہایت براسلوک کیا تھا۔ انھوں کے کسی سبب کے بغیر آپ کو اپنا وطن مکہ چھوٹر کر مدینہ چلا جاتا بڑا۔ وہ لوگ اس کے بعد بھی فاموش نہیں ہوئے۔ انھوں نے آپ کے خلاف خونی جنگیں چھیٹر دیں ،جن کی تفصیل سیرت اور تاریخ کی کتابوں ہیں درج ہے۔

اس کے بعدوہ وقت آیا جب کہ النّہ تعالے نے آپ کی مدد فرمانی اور کم فتح ہوگیا۔ اس وقت کم کے لوگ بیت النّہ بیں آپ کے پاس لائے گئے۔ یہ لوگ ظالم بھی تھے اور دبنگی مجرم بھی۔ عام رواج کے مطابق ان کا انجام یہ ہونا جا ہیے تھاکہ ان سب کونسٹل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ اسی انجام کے اندلیشہ کے تحت آپ کے سامنے اپنی گردن جھ کا ئے ہوئے کھراہے تھے۔

مگراپ نے ان ظالموں اورجنگی مجرموں کوکسی بھی قنم کی کوئی سزانہ دی۔ حتی کہ ان سے طامت کا کوئی کا ہے جا کہ کا کوئی کلمہ بی بہت کہ ان سے سام ازاد مہور اندھبونا کا کوئی کلمہ بی بہت کہ سب کے سب آزاد مہور اندھبونا فانتہا الطلقاء)

رسول الٹرصلی الٹرطلیہ وسلم اگران دشمنوں کے ساتھ اسی طرح براسلوک کرتے جوانھوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا نو وہ بدستور دشمن کے دشمن بنے رہنے ۔ اگر آپ انہیں قستل کر دیتے تربھی ان کی اولادوں معلی میں انتق م کا جذب بعر کتا۔ کم کی بستی کبھی بھی منفی جذبات اور تخربی کارر دائیوں سے خالی نہوسکتی مگر حب آپ نے ان سب کوکسی شرط یاکسی ملامت کے بغیر معاف کر دیا تو گویا آپ نے کمہ میں تاریخ کا نیا ورق کھول دیا۔

ائل کد کواس طرح آزاد کردیت کوئی معمولی وافعہ نر نفا۔ یہ انھیں دوبارہ نئ زندگی دینے کے ہم معنی تفا۔ یہ ان کے ساتھ اتنا بڑا اصان تھا کہ اس کے بعد وہ سرکتی اور دشمیٰ کا تمل نہیں کر سکتے تھے۔اس کے بعد وہ خود اپنی اندرونی نفسیات کے تحت مجبور ہو گئے کہ آپ کے آگے اپنے آپ کوجھکا دیں۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے اس طرح نکط گویا کہ وہ قروں سے نکلے ہوں، اور وہ اسلام بیں دافل ہوگئے رفحن رجوا ہے اُندا داخش وامن القبول فلہ خلوا فی الاسلام ، حیاۃ انسماب، الجزرالاول، صفحہ ہا) برائی کے جواب میں برائی مسئلہ کو بڑھانے والی ہے۔ اس سے نفرت اور دشمیٰ بیں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر برائی کے جواب میں برائی مسئلہ کو بڑھانے والی ہے۔ اس سے نفرت اور دشمیٰ کا فاتمہ ہو جاتا ہے۔ الیی روش اپنے اندر بے پناہ تسخیری طاقت رکھتی ہے۔ اور پنجیرا سلام نے اسی تسخیری طاقت سے اپنے دشمنوں کو فتح فر بایا۔

رسول السّرطی السّرطی السّریم کازندگی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی "سپریم کسیس"کا ایک اہم رازیہ تفاکہ آپ اقدام ' سے زیادہ استحکام ' کو اہمیت دیتے تھے۔ واخلی تعمیر وراند دنی استحکام کے نزدیک اتنی زیا وہ اہمیت می کہ اس کے لیے آپ ہر دوسری چیز کونظر انداز کر سکتے تقے تعمیر و استحکام کے مقصد کو آپ ہر حال میں حاصل کرنا چا ہتے تنے ، خواہ اس کی جو بھی قیمت آپ کو دینی پڑے ہے۔

اس کی ایک مثال بدر کے قیدیوں کامعاملے ہے۔ قدیم عرب میں صرف کم ایک ایسا شہر تفاجہ اس اس کی ایک مثال بدر کے قیدیوں کامعاملے ہے۔ قدیم عرب میں عام طور پر لوگ کھنے پڑھنے سے ایسے لوگ سنتے جو پڑھنا لکھنا جانے سنتے ۔ مدینہ اور دوسری ستیوں میں عام طور پر لوگ کھنے پڑھنے سے ناوا قف سے ۔ بدر کی جنگ کے بعد اہل کم کے ستر آ دی گرفت اربوکر مدینہ آئے ۔ ان میں اکٹر لوگ ایسے سنتے جو کھنا پڑھنا جا ہے ۔ عام روائ کے خلاف آپ نے ان کوقت ل نہیں کیا۔ بلک ان کی رہائی کا یہ آسان فدیم مقرد فر بایک ان کا ایک شخص مدینہ کے مسلم نوجوا نوں میں سے کم از کم دس آ دمیوں کو کھنا پڑھنا سکھا دے رفیعل دسول) للہ حلی اللہ علید وسلم فد ۱۶ ھم ان یع تم وا اُولاد الا نصار الکت اجھ ، منی میاتہ وا اُولاد الا نصار الکت اجھ ، سیرۃ ابن کئیر، المجلد ا اُن فرم مورہ )

یہ اسلام کی ناریخ بیں بہلااسکول تھا جو مدینہ بیں قائم کیاگیا۔ اس اسکول کے تمام است اومشرک بلکہ اسلام دشمن سے ۔ بیغیر اسلام کی بلندنظری کی بیسی عجیب مثال ہے۔ بیٹعیم کی اہمیت کا ایک انتہائی انتقلابی نمونہ ہے جو رسول الٹرصلی الٹرطلی اسٹر علیے وسلم نے اپنی زندگی میں قائم فربایا۔ اسس نوعیت کی کوئی دوسری مثال فالبًا یوری انسانی تاریخ میں موجود نہیں۔

تعلیمی انتظام کا بیمعا لم کوئی ساده معاطر نه سخا۔ اس میں بہت بڑا خطوہ (risk) شامل سخا۔ کیوں کہ بہ اساتذہ "سب کے سب وہ لوگ سخے جن کی اسلام دشمی مسلّم ہو جگی متی۔ اس بات کا یقنی خطوہ سخا کہ بہ لوگ رہا ہو نے کے بعد جنگی سیاری کریں گے۔ اور دوبارہ مدینہ برحماراً ور بہوں گے۔ چنانچ عملاً بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ لوگ مدینہ سے رہا ہو کر مکہ پہنچ تو اضوں نے اپنے بدر کے منتولین کے نام پر جذباتی تقریریں کیں۔ انھوں سے اپنی فوم کے لوگوں کو بدلہ لینے پر ابھارا۔ اس کا بہتیجہ نفاکہ بدر کی لڑائی کے صرف ایک سال بعد احدی لڑائی پیش کی ۔ اس یقنی خطرہ کے با وجود رسول النہ صلی النہ علیہ دنے مکہ کے قسید یوں کو مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے استعمال فرمایا۔

اس طرح آپ نے یہ مثال قائم فرمان کہ علم کا ہمیت آنی زیادہ ہے کہ اس کو ہر حال میں حساصل کمنا علی ہے ، خواہ اس کے حصول کے لیے کتنا ہی بڑا خطرہ مول بینا پڑے ۔ علم وہ طاقت ہے جو بالآخرا دی کو ہر چیز دیے دیا ہے ، حق کہ وہ چیز بھی اس کو مزید اضافہ کے ساتھ مل جاتی ہے جس کو است دارٌ علم کو حاصل کرنے کی راہ میں اسے کمونا پڑا تھا ۔

اس سلسلہ کی دوسری مثال وہ ہے جوسلح عدیدیہ کی صورت ہیں پائی جاتی ہے۔ اس کا مختفر قصہ یہ ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم مدینہ سے مکر کے لیے عمرہ کے ارا دہ سے روانہ ہوئے۔ مکر کے قریب عدیب یہ کے مقام پڑ پہنچ تو قریب نے نہ کو روک دیا۔ اضوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوں۔ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم مزید اصرار کے بغیر وہیں رک گئے۔

اس کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان معاہد ہے کہ بات شروع ہوئی۔ اس گفت عیں اہل مکہ نے بعد مسرکتی دکھائی۔ انسی ضراحی بات شرطوں کو بان لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ کی کی طرفہ رسول النہ صلی النہ علیہ۔ وسلم نے ان کی ان نازیب شرطوں کو بان لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ کی کی طرفہ شرطوں کو بان لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ کی کی طرفہ شرطوں کو بان لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ کی کے تحت اس کے شرطوں کو بان لینے کے بعد آپ کو ایک و قف تھی ماصل ہور ہاتھا۔ اہل مکہ معاہدہ کے تحت اس ک

پابند ہو گئے تنے کہ وہ آئندہ دس سال تک مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ چیٹریں گے۔ اس طرح یہ معاہدہ آپ کوموقع دیے رہاتھا کہ آپ جنگ اور کمراؤ کے مسائل سے فارغ ہوکر کیسوئی کے ساتھ داخلی استحکام کا کام کرسکیں ۔

اس وففرامن سے فائدہ اٹھاکر آپ نے اپنی دعوتی سرگرمیاں بڑھادیں۔ اسلام تیزی سے قبائل کے درمیان پھیلنے لگا۔ اسلام کی عددی طاقت میں نمایاں طور پر اضافہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ یہ حسال ہواکہ مدیب ہے سفر میں آپ کے ساتھ صرف چو دہ سواصحاب شریک تھے۔ اس کے بعد دوسال کے اندر جب آپ نے دوبارہ کہ کی طرف مارچ کیا تو آپ کے ساتھیوں کی تعداد دس ہزار ہو چکی تحق ۔ یہ تعداد اننی زیادہ می کہ کہ کے لوگ محف اس کی فہرسے دہشت زدہ ہو گئے اور کسی مقابلہ کے بغیر کہ کو آپ کے حوالے کردیا جو اس وفت گوباعرب کی راجہ عالی تغا۔

تعمیرواستمکام کے معاملہ کو اتنی زیادہ اہمیت وینے کا مکمت یہ ہے کہ توموں اور ملتوں کا زندگی میں یہی وہ چیز ہے جوسب سے زیادہ فیصلہ کن چٹیت رکھتی ہے۔کسی فردیا قوم کو فارجی مقام عین اسی تناسب کے بقدر ملتا ہے جو اکس نے دافلی تعمیر کے اعتبار سے اپنے لیے بہنایا ہے ، نراس سے کم اور نداسس سے زیادہ ۔

اس دنیا میں کسی قوم کو جومقام ملتاہے وہ اس اعتبار سے ملتاہے کہ وہ داخلی تعبرا ور اندرونی استحکام کے اعتبار سے کس درجہ پر ہے ، مذیر کفظی سنگامہ آرائیوں کے اعتبار سے اس نے کتنا طوفان برپاکیا ہے ۔ تعمیر واستحکام کے مصول کا معیار قرآن میں یہ ست یا گیا ہے کہ وہ اتنا زیا دہ ہوکہ استعال کے بغیر صرف اس کی موجود گی فریق نانی کوم عوب اور خوفز دہ کر دینے کے بیے کافی ہوجب اے کر نئی ھبون جہد عدق ان کے وعد ق کھی

صدیت میں بھی یہ بات مختلف لفظوں میں آئی ہے۔ مثلاً ایک روایت کے مطابق رسول الٹرسلی الٹر علیہ وسلم نے فریا یا کہ: ایک مہدنہ کی مسافت تک پہنچنے والے رعب کے ذریعہ میری مددکی گئی ہے (نصورت علیہ وسلم نے فریا یا کہ: ایک مہدنہ کی مسافت تک پہنچنے والے رعب کے ذریعہ میری مددکی گئی ہے کہ مجھ کوالیسی جا لدوعب مسیدة شہر، مشکوۃ المعانی ، الجزرات الت ، صفح ۱۹۰۱)۔ اسس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کوالیسی مدیر کارکی تعدیم ذی گئی ہے کہ جب بیں اس کے مطابق اپنے آپ کو تسیار کروں تومیری میربت دور دور کے معتام کے ہیں ج

## خلاصت كلام

الله تعالے نے پنیہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم دکھائی۔ آپ اس پر معیار کمال ک مدیک قائم سے ۔ آپ ایمان باللہ کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر سے اور اپنے اصحاب کے اندر بھی آپ نے ابان کی حرارت پوری طرح بھر دی تی ۔ آپ ہمیٹہ فطرت کے نقشہ پرعمل کرتے تھے۔ اور فطرت کی مساعدت سے ہمیشہ کامیا بی کی منزل پر پہنچے سے ۔

آپ نے زندگی کو اس نظر سے دیکھا کہ اس کے عثمر کو ٹیسر میں تب دیل کریں اور اپنے اصحاب میں بھی آپ نے بہی نظر پ دا فرمائی۔ آپ نے انسانوں کے ساتھ اس برتر اخلاق کا نبوت دیا جو ان کی فطرت ربانی کو جگائے ، حتی کہ دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں۔ آپ نے ہمینڈ برائی کے جواب میں معلائی کا سلوک کیا ، نفر تکر نے والوں کے ساتھ فیرخوا ہی کا معالمہ فرمایا۔ آپ نے دوسروں کی تخریب سے زیا دہ اس پر توجہ دی کہ اپنے آپ کوستکم کریں اور اس طرح اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نافت بل تسخیر بن ادیں۔ یہ فتی رہیں۔ وہ فتح و کا مسابی کو آخری صد سے نیا دی طاقتور ہیں۔ وہ فتح و کا مسابی کو آخری صد کے لیے نافت بل کی تین بہن اور بیں۔ وہ فتح و کا مسابی کو آخری صد کے لیے نافت بی لیون بین اور اس طرح اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نافت بی کے لیون بین اور اس طرح اپنے آپ کو افری صد کی سے نیا دینے والی ہیں۔

مختصر طور بد، به نعابیغیراس الم صلی الله علیه وسلم کی اعلی کامیا بی (supreme success) کاراز، اور یرینی وه خدائی مراطمستیم جس کی کامل بیروی نے آپ کو ساری انسانی تاریخ بیں سب سے زیادہ کامیاب (supremely successful) انسان بنادیا۔ یہ نمونہ ساری انسانی نسلوں کے لیے روشنی کامینار ہے۔ جولوگ بی بیغیر خداکو ایب اسپار سہما بنائیں اور اس کے نمونہ کی بیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کی تعمیر کریں وہ دوبارہ اسی اعلی کامیا بی تک بینجیں گے جہاں رسول اور اصحاب رسول اس رابی طریقہ کی بیروی کرتے ہوئے۔

صبرايب ابدى حكم

ایک فلسطینی نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ گفتگوکے دوران پس نے دین ہیں صبر کی اہمیت کا ذکر کیا اور صبر سے ملاقات ہوئی۔ گفتگوکے دوران پس نے دین ہیں صبر کی اہمیت کا ذکر کیا اور صبر سے ملاق قرآن کی آ بتیں ان کے سامنے پہنے سکیں۔ انھوں نے فوراً کہا : مسبر کی آئیں توسی دور ہیں اتری تھیں۔ ہجرت کے بعد عبر کا حکم نسوخ کر دیا گیا اور جہاد وقال کی آ بتیں اتاری گئیں۔ اب ہم دور صبر پس نہیں۔ اب ہم دور جہاد ہیں ہیں۔ اب ہم اور یہی کام ہمیں کرناہے۔ جہاد کے ذریعہ درست ہوں گے اور یہی کام ہمیں کرناہے۔

یرایک بہت بڑامغالطہ ہے جسس میں بے شمارلوگ مبت لاہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر
ایک ابدی سے ہے۔ اس کا تعلق ہر دورا ور ہرزا نہ سے ہے۔ صبرتمام و بنی اعمال کا فلاصہ ہے۔
آدمی کوئی دینی عل صبح طور بر اسی وقت کرسکتا ہے جب کہ اس کے اندرصبرکا مادہ ہو جسس آدمی سے صبر خصیت ہوجائے، وہ کوئی ہی دینی کام صبح ڈھنگ سے ابخام نہیں وسے سکتا، خواہ وہ کل توجید پر استقامت کا معاملہ ہویا میں دان مقابلہ میں شجاعت کا معاملہ۔ یاا ورکوئی معاملہ۔

یهی وصب کرقرآن و صدیت میں بار بارصبری تاکید کگئی ہے ، اورعلی الاطلاق طور پر اس کی اہمیت پرزور دیاگی ہے۔ قرآن میں صبرکا یا دہ ایک سوسے زیادہ باراستعال کیا گیا ہے۔ سورۃ ابقرہ ایک مرنی سورۃ ہے ، اسس میں کہاگی ہے کہ تم لوگ صبراودنس ازسے مردلو، الٹر صبرکرنے والوں کے ساتھ ہے ( استعینو ا بالصدی و الصلاۃ ان الله مع الصابرین المقد ، المال کا اللہ مع الصابرین

صدیت پهلوگول سے اس کی اہمیت میں میں کہ ہمیت کی ہے اور مختلف پہلوگول سے اس کی اہمیت بتا ہی گئی ہے۔ بخاری وسلم کا ایک متفق علم ہروایت کے مطابق رسول السُّرصلی السُّرعلیہ وسلم نے فرایا کہ السُّرے نویا دہ انجھا اور برٹ اعطیہ شخص کو نہیں دیا (وحدا اُعطیک اُحداد معداد و اوسسے من المصدب (المصدب معداد کی المسلم) معداد کی المسلم)

صبر کے نفظی عنی رکنے کے ہیں۔ امام راغب نے صبر کی حفینقت ان لفظول ہیں بیان کی ہے: ۹۸ الصبرحبس النفس على ما يقتضيه العقب اصبراس چيزے نفس كوروك كاناً) بحب كاعقل تفاض أكرے عربي بس كها جا تا ہے كه صبوت نفسى عن كذا ـ يعنى بس نے اپنے نفس كوفلال چيزے روك دبا ـ

موجوده دنیاایک ایسی دنیاب جهال موافق پهلوگوں کے سے ناموافق پهلوکی موجودیں۔

یہی وجہ کے کیہاں کسی کام کو کامیب بی کے ساتھ انجام دینے کے لئے صبرلاز می طور پرضروری ہے یہاں

اپنی خواہش کو دباکر اپنی عقل کو رسخا بنانا پڑنا ہے۔ یہاں ایک چیز کو لینے کے لئے دو سری چیز کو چھوڑنا

پڑن نا ہے۔ یہاں آج پر توجہ دینے کے لئے کل کو متقبل کے خانہ بیں ڈالس پڑتا ہے۔ یہاں فلاف

مزاج باتوں کو ہر داشت کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں ر دعمل کی نفیبات سے

مزاج باتوں کو ہر داشت کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق صبرے ہے۔

مزاد رہ کر منب سوچ کے تت اپنا منصوبہ بنانا پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق صبرے ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسس دنیا ہیں صبر کے بغیر کہی کوئی کامیب بی ماصل نہیں ہوتی۔

دنیوی کاموں کی طرح ، دین کام کے لئے بھی صبر لازی طور پرضروری ہے۔ جبس زین پر اورجس انسانی ماحول میں ایک دنیا دار کام کرتا ہے اسی زین پر اور اسی انسانی ماحول میں ایک دنیا دار کام کرتا ہے اسی زین پر اور اسی انسانی ماحول میں و بہندار بھی اپناگل کرتا ہے۔ اس لئے بہال دینی مقصد کو بانے کے لئے بھی صبر کا طریقۂ اختیار کرنا صروری ہے۔ صبر کے بغیر کوئی بھی دینی کام نیتے خیز طور پر انجام نہیں دیا جاسکتا۔

اسلام کی ناریخ وسیع تقییم کے مطابق، تین قیم سے صالات سے گزری ہے ۔۔۔ دعوت، خلافت، ملوکیت۔ دعوق دور کی معیاری مثال رسول الٹر صلی اللہ علیہ وسلم کا ۱ الدزاند سے ۔ یہی وہ زیانہ ہے جس کے مطالعہ سے دعوت کے آ داب اور اسس کے طریقے صبحے طور پر معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ اسس کے بعد خلافت کا زیانہ آتا ہے جوگو یا صبحے معنی ہیں نائبین رسول کا زیانہ ہے۔ یہ زیانہ حضرت ابو بکر بن ابی تحسانہ سے شروع ہوتا ہے اور حضرت علی ابن ابی طالب پرختم ہوتا ہے۔ اسس کے بعد، مورضین اسلام کے مطابن ملوکیت کا دور ہے۔ یہ زیانہ حضرت امیر معاویہ سے شروع ہوا اور آج یک کسی نکسی شروع میں جاری ہے۔

ان تینوں دوروں میں جواسلامی کر دارمطلوب ہے ، اسس پر قائم ، مونے کے سائیک ال طور پرصبر کی اہمیت ہے۔ پہلے دونوں دوروں کے بارے میں کلام کریں گئے۔ پہلے دونوں دوروں میں م

# ے بارے میں مختصر طور پر اور تیسرے دور کے بارہ بیں زیادہ مفصل طور پر۔ دعوت کا دور

محمد بن اسمی بیب ان کرتے ہیں کہ بعیت عقبہ سے پہلے دسول الشّرصلی الشّرعلیہ وسلم کو بنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھا۔ آپ کو حکم تھا کہ پ لوگول کوالشّدی طون بلا ئیں۔ اور جا بلول سے دوگر دانی کردیں ۔ ذریشس کاب لوگول کوالشّدی طون بلائیں۔ اور تعلیفوں پر صبر کردیں ۔ اور جا بلول سے دوگر دانی کردیں ۔ ذریشس کاب حال نھا کہ آپ کی نوم میں سے جو لوگ آپ کی پیروی کرتے وہ ان پر طلب اکرتے ۔ ان کے دین کے بارہ بیں ایخیں سخت آز ماکشس میں مبتالا کرتے ۔ قریشس نے ان کو ان کی کہتیوں سے نکال دیا ۔ چہا کی آپ کے بیرووُل ہیں سے بچھ لوگ سخت آز ماکشس میں مبتالا ہو گئے ۔ اور کچھ لوگ قرار میں سے لیے گئے ۔ اور کچھ لوگ ان سے بیجے کے لئے دو سرح سے لا توں میں پیلے گئے ۔ سے تکلیفوں کا سنے کار ہوئے ۔ اور کچھ لوگ ان سے بیجے کے لئے دو سرح سے ساتوں میں جائے گئے۔ جب ذریش انتہار کی اور انشر نے ان کے لئے جس عزت کا ادا دہ کہیا تھا ایک جماعت حبش جائی ۔ پر کو کھٹل یا۔ اور ان سے کہا تھا کہ دی اور جالا وطن کرے بخوں نے انسُّی اس کور دکر دیا ، اور اپنے نبی کو چھٹل یا۔ اور اس کے دین کو مضبوطی سے پیکھ ہیں ، اسس و قت انسُّد نے اسٹ کور در کر دیا ، اور اس کو ایک افارت دی اور ان لوگوں کے لئے حفاظت اور مدد کا دعدہ کیا جن پر ظلم اور این دیا دی ہور ہی تھی ۔ مجھے یہ بات پہنی ہے ہے کہ اسس اجازت کے بارسے میں سب سے پہلے سور تہ زیا دتی ہور ہی تھی ۔ مجھے یہ بات پہنی ہے کہ اسس اجازت کے بارسے میں سب سے پہلے سور تہ زیا دتی ہور ہی تھی ۔ مجھے یہ بات پہنی ہے ہے کہ اسس اجازت کے بارسے میں سب سے پہلے سور تہ نے دیا تھی ہور ہی تھی ۔ اس کی از این ہی ہور کا تھی ۔ اس کور کرکی ۔ اس کور این اور این ہور کا کہا کہ کا دیا کہ دیا اور ان کور اکور کور کی کیا ہور کی کی اور ان کور کی کے اسس ای اور ان کور کور کی کی دیا تو میں سب سے پہلے سور تہا ہے کہ اور ان کور ان کور کی کی است سے پہلے سور تھی کا دیں کی دیا تو کور کور کی کی کور کی کی کے دیا کور کور کی کور کی کی دیا گور کور کر کی کی کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی دی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کر کر کی کور کر کی کی کور کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کر کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کر کی کور

مکہ کا دور دعوت کا دور تھا۔ اسس زیانہ بن رسول الٹرصس ہی الٹرطلیہ دسلم اور آپ کے اصحاب کو حکم تھاکہ اپنی سساری توج صرف دعوت پرمر تکزر کھیں ۔ غیرسلموں کی طرف سے خواہ کتنی ہی دل آزاربال کی جائیں اورکنتی ہی کلیفیں پہنچائی جائیں ان پرکوئی ردعمل ظاہر نہ کوئی ۔ است تعال انگیزی کے باوج و و شت تعل نہ ہول۔ یک طرفہ طور پر صبر وبر داشن پروت ائم رہتے ہوئے دعوت کا مثبت کا مجب اری رکھیں۔

دعوت کا کام اسس وقت بہ انجام نہیں پاسکتا جب بک داعی کے دل میں مرعوکی خیرخواہی نہ ہو۔ یہ خیرخواہی اتنی زیا وہ ہونی چاہئے کہ مرعوکی زیا ذنیوں کے باوجود اسس کے حق میں داعی کے ۱۰۰ دل سے ہدایت کی دعب ہُیں نکانی رہیں۔ چنا بخہ جن لوگوں نے رسول الٹرسلی الشیطید دسلم کا مذاق اڑا یا اور آپ پر تچھرارے، ان کے بارہ ہیں آپ نے یہ دعب افرائی کہ خدایا ،میری قوم کو ہدایت دسے ، وہ نہیں جانتے ( دب اہد دقو ھی وی انہم لا یعسلمون ) خلافست کا دور

خلافت کا دوراتندار کا دور ہے۔ اقتدار ، عین اپنی طبیعت کے اعتبارسے بہت سی خرابیاں پیداکرتا ہے۔ اس لئے دور خلافت د دوراقت دار ) بس صبر کی اہمیت ، سمیشہ سے زیادہ برط ھ جاتی ہے۔

ا۔ دورخلافت کاسب سے بڑامٹ کمہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر عہدول کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ ہرآ دمی یہ چاہنے لگتاہے کہ اسس کو ایک اچھا سبباس عہدہ مل جلنے۔ اگر یہ مزاج باتی رہبے تو خلافت کا پورانظام بر با د ہموکر رہ جائے گا۔

یہاں صبر (اپنی خواہ ٹنات کوروکنا) اس بات کی ضائت ہے کہ خلافت کے وور ہیں جہوں کی طلب کی برائی نہ پیدا ہو۔ عہدے آگرا ہلیت کی بنیا دپر دیئے جائیں تواسس سے خلافت کا نظام طاقت ور ہوتا ہے۔ اسس کے برعکس عہدے آگرخواہ ٹنات کی بنیا دپر دیئے جانے سکیس تو خلافت کا پورانظام کمز ورم وکررہ جائے گا۔ ایسی حالت میں خلافت کے نظام کوصحت مند حالت پر باتی رکھنے کے لئے صبر کی صفت انتہائی طور پر ضرور سی سے۔

دوراول بین اسس کی ایک عظیم الشان مثال انصار کارس پر راضی ہونا ہے کہ وہ عہدہ فلانت ہے معا لمہ بین فرلینس سے نزاع نہیں کریں گے۔ انصا رنے اسلامی انقلاب لانے کے لئے کیاں طور پر قربانیاں دی تقییں۔ گررسول الشصلی الشرعلیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بیمسللہ پیدا ہو اکد کس شخص کو خلیف بنایا جائے تو حضرت ابو بحرصد بین نے ابک تقریر کی جسس میں انھوں نے کہا کہ موجودہ حالات کا تقاضا نہ ہے کہ خلیفہ تو بینس میں سے ہو۔ اگر قرینس کے باہر کسی کو خلیفہ بنایا جائے تو ، تاریخی روایت کی بنا پر ، اہل عرب کے لئے وہ قابل تبول نہ ہوگا اور لوگ اس کی اطاعت سے انکا رکہ دیں گے۔ انصار نے اسس مصلحت کی اہمیت کو مسوس کی اور خلافت کی المیت کو مسوس کی اور خلافت کے مطالہ سے دست بر دار ہوگئے۔

انصار کا یغل بلات بداسلامی تا ریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ اگر وہ اپنی قربانیوں کی فہرست بتا کرعبدہ فلانت کے لئے اصرار کرنے تو یفتین تھا کہ مسلمان اقتدار کی رہے ہو ہو کی فہرست بتا کرعبدہ فلانت کے لئے اصرار کرنے تو یفتین تھا کہ مسلمان اقتدار کی رہے ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہوگا یا دہ بنہ ہوتا تو وہ ہوگا یا عظیم الشان کا دیا مدا نجام نہیں دے سکے تھے۔

انصار کے اندراگر صبر کا ما وہ بنہ ہوتا تو وہ ہوگا یعظیم الشان کا دیا مدا نجام نہیں وے سکے تھے۔

الم حکومت ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق پورے ملک سے ہوتا ہے۔ ملک میں ہو سے کو ایک میں ہو سے کو ایسے ہوتا ہے۔ ملک میں ہوتے ہیں۔ اچھے می اور برے می ، جاہل بھی اور عالم بھی ، زم بھی اور سخت میں۔ اس کا نیچ ہوتا ہے کہ فیلیفہ اگر یہ ہوتا ہے کہ فیلیفہ اگر اور اس کو ذواتی انتقام کا مسئلہ بین الے تو وہ مجمی لوگوں کی سخت کلائی کے با وجو دوہ ان کے ساتھ نرمی اور افعالی سخت کلائی کے با وجو دوہ ان کے ساتھ نرمی اور اعتد ال کا رویہ اختیار کرے۔

فلیفهٔ اول حضرت ابو بجرکے ایک سرکاری فربان کو ایک بارحضرت عرفے برسرعام بچاڈ کو بھینک دیا گرفلیفهٔ اول نے اسس کو بر انہیں مانا اور شراسس بنا پر ان کے دل بہ عرف دق کی اہمیت کم ہوئی۔ حضرت عمفاروق جب فلیفہ ہوئے تو بار بار ایسا ہواکہ لوگول نے ان پر سخت الفاظ بیں تنقیدوس کیں۔ گرحضرت عرف کمبھی ان کے خلاف منفی ردعمل ظاہر نہیں کیا۔ مثلاً ایک بار تقریر کے دور ان برسرعام ایک شخص نے کہا کہ اگر ہم نہادسے اندر ٹیڑھ دیجیس کے تو ہم اپنی تلواد سے تحصین سے معین کے۔ فلیفہ نانی اسس پر غصمہ نہیں ہوئے بلکہ یہ کہا کہ اس فدا کا شکو ہے جب سنے مجھیں سے تعویل کے دور ان برسرعام ایک آئر میرے اندر انخراف پیدا ہوتو وہ اپنی تلوار وں سے مجے سے معین کردیے۔

خلیفہ کے اندر تنقبد کو ہر داشت کرنے کا یہ ما دہ انتہائی طور پرضروری ہے۔اس کے بغیروہ طک اور نوم کے ساتھ انفساف نہیں کرسخا۔ گریہ اعلی صفت کسی خص کے اندر اسی وقت پیدا ہوتی ہے۔ جب کہ اسس میں صبرکا ما دہ موجود ہو۔ صبرکسی خلیفہ کوعدل پرفت الم رکھتا ہے ، اگر اسس کے اندرصبرنہ ہوتو کوئی بھی چیز اسس کوظلم کی داہ پرجانے سے دوک نہیں سکتی۔

## ملوكييت كا دور

اس طرح موست کے دور میں بھی صبرانتہائی طور پرضروری ہے۔ زندگی میں آگار چڑھا کو کا نالازی ہے ، اسی طرح موست کا زمانہ بھی صرور آگر رہتا ہے۔ ایسے وقت میں آگر موست کے نظام پرصبر نذکیا جلئے توسلم معاشرہ میں زبر دست خلفتار بریا ہوگا۔ امت دو طبقوں میں برط جائے گی۔ ایک ، ملوک اور ان کے ساتھی ۔ دو سرے ، عوام اور ان کے رہنیا۔ دو نول ایک دو سرے کے خلاف مسلح اور فرسلے بوائ ن نشروع کر دوبر گے ، جس کا انجام دو طرفہ بربادی کے سوااور سی تکل میں ہیں نکلے گا۔ اسے ماحواض کا طرفیۃ اختیار مسلح اور فرسلے بوائ ن نشروع کر دوبر گے ، جس کا انجام دیا ہے کہ لوگ حکمر انوں سے اعراض کا طرفیۃ اختیار کرنے ہوئے دو سرے تعیری اور اصلی کی میں انوں میں اپنے آپ کو مصروف کریس ۔ اس طرح منصرف یہ ہوتا ہے کہ سے الاول کی طاقت ضائع ہونے سے نج کہ اپنا مفید استعمال بالیتی ہے ، بلکہ اگر برغیر سیاسی اصلاحی کوششیں زیا دہ بڑے بیما نہ پرصالے معسائشرہ کی تشکیل کرئیس تو بالواسط طور پرحکومت کا دارہ بھی صرور سے انو اسطاع ل کے ذریعہ صاصل کرلیا جا تا ہے۔ وہ سیاسی مقصد جو براہ داست عمل کے ذریعہ صاصل کرلیا جا تا ہے۔

صبر، نواه وه دعوت کے مرصلہ یں ہو یا خلافت اور ملوکیت کے مرصلہ یں ، ہمیشہ ناگزیرطور پر منوری ہوتا ہے۔ ہرتسہ کی ترتی اور کا میا بی صبر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ صبراس بات کی ضمانت ہے کہ آدی نامکن کے بیچے نہیں دوڑ ہے گا ، بلکہ مکن کے وائرہ میں اپنی کوششیں صرف کرنے گا ۔ صبر آدمی کو اکسس تا بل بنا تاہے کہ وہ الات دم فالا قدم کے اصول پرعمل کرنے ، وہ منصوب بند اندازیس اپنا تمام کام کرنے لگے۔

دور ملوکیت بین صبر کی اہمیت کی تفصیل " را وعمل " کے متعلق صفیات میں الاخطاف رائیں۔ و بال اس کی مزید تفصیلات درج ہیں۔

# دعوت کی اہمیت

اسلام کی ابتدائی بزارسالہ تاریخ غلبہ اور فتوحات کی تاریخ تقی۔ گراس کے بعد کی موجودہ تاریخ حیرت انگیز طور کیٹ کستوں اور بزیمتوں کی تاریخ بن گئی ہے۔ موجودہ زبانہ میں شہرت اور تقبولیت کے اعتبار سے مسلمانوں نے بہت بڑی برئی فصیتیں ہے۔ داکیں ، مذہبی بی اور بیکولری ، بے رئیں بی اور بالین بی ان لوگوں نے بہت سی عظیم تحرکییں الحاکیں اور بے شمار قربانے اں دیں ، گرنتی میکسل طور برصف رہے ، ان لوگوں نے بہت میں ایک فی صدیمی کی نہیں ہوئی۔ بلکہ اس میں دن بدن اصافہ ہوتا جارہ ہے۔ مسلمانوں کی مغلوبیت میں ایک فی صدیمی کی نہیں ہوئی۔ بلکہ اس میں دن بدن اصافہ ہوتا جارہ ہے۔ یہ ایسا واضح واقعہ ہے جو شرخص کو معلوم ہے ، خواہ وہ تعلیم یافتہ ہو یا غیر نعلیم یا فتہ ہے ہماں ہم چندمث الیں نقل کریں گے۔

# قربانيان ينتيب ربي

ا ۔ سیدا حد بر بلوی ( ۱۳ ۱۸ ۔ ۱۹ ۱۱) اور ان کے ہزاروں ساتھیوں نے پنجاب کی سکواسٹیٹ ( مہارا جرنجیت سنگھ ) کے خلاف سلے اقدام کیا۔ گران کا قدام کمسل طور پر ناکام رہا ۔ سیدا حد بربلوی اور ان کے ساتھ اس ۱۸ میں بالاکوٹ کے میدان میں بری طرح بلاک کر دیے گئے ۔ سکوریاست اپنی پوری شان کے ساتھ بیستور قائم رہی ۔ پوری شان کے ساتھ بیستور قائم رہی ۔

اس کے بعد اسی سکھ ریاست سے انگریزوں کا کراؤ ہوا۔ اس کراؤ میں انگریز مکم ال طور پر
کامباب رہے۔ ۲۸ ۱۹ میں انگریزوں کی کامیا بی اس نوبت کو پہنچ گئی کہ سکھوں کو تسلیم کرنا بڑاکہ ایک
انگریز ریز یڈنٹ لا ہور میں رہے۔ ۲۹ ۱۸ میں انگریز سکھ ریاست کو آخری طور پرختم کرنے میں کامیاب
ہو گئے سکھوں کے اوپر انگریزوں نے اتنازیا دہ قابو پا یا کہ ہندستان میں انگریز فوج کا ۲۰ فی صد سے
زیادہ حصر سکھوں کا ہوتا نفا۔ ۱۵ ۱۸ کے « غدر "کوجس انگریزی طاقت نے ناکام بنایا اس میں سکھ
بڑی تعداد میں شامل سے (۲45)

۲۔ انیسویں صدی میں انگریز الیٹ یا کے بڑے جصے پر قابض ہو گئے۔ اس وقت سیدجمال الدین افغانی (۹۰ م ۱۸ سے ۱۸ م ۱۸) اور ان کے بہت سے ہم خیال سلم رہما انگریز دں کے خلا ن اٹھے۔ ہندستانی علمار نے ۱۵۵ میں اور اس کے بعد انگریز وں کے خلاف لڑائیاں کیں ۔مگر ان میں سے کوئی بھی انگریزی ۱۰۸

اقت دارکوختم نزکرسکا مسلم رسمناوک کی ہرکوشش خودان کی اپنی شکست اور ہلاکت برختم ہوتی رہی ۔

اس کے بعد سندستان کے " ہندولیڈر " مہاتنا گاندھی ( ۱۹۸۸ – ۱۹۸۱) ساھنے آئے۔انبوں

نے ۱۹ ۱۹ میں انگریز دل کے خلاف آزادی کی تحریک شروع کی ۔ ۱۹ ۱۹ میں انفول نے انگریز و مہندستان

چیوط و (Quit India) کا نعرہ دیا۔ مہاتنا گاندھی اپنی کوشش میں پوری طرح کا میاب رہے۔
انگریز ۱۹ ۱۹ میں مندستان چیوٹر نے پرمجبور ہوگئے۔ مہندستان میں انگریزی اقتدار ختم ہونے ہی کایہ

نتیج بھی تھا کہ اس کے بعد انھیں مسلم دنیا اورع ب ممالک سے اپنی فوجیں واپس بلانی پڑیں۔ عرب دنسا کا ندھی کی آزادی کا تیجہ تھا ہو مہاتما گاندھی کی قیادت کے تحت الحود میں آیا۔

قیادت کے تحت الحود میں آیا۔

سرفلسطین میں ۱۹ میں یہودی ریاست (اسرائیل) قائم ہوئی۔ اسی وقت سے بول اور ساری دنیا کے مسلما نوں نے اس کے خلاف جد جہد شروع کردی۔ یخ صن البنا (۱۹۳۸–۱۹،۹) سے کے کرمسٹر یاسرعرفات ( ) کک بے شمار سلم رہنما وُں کے نام اس جد جہد کی فہرست میں شامل ہیں۔ ساری دنیا کے تمام مسلمان بلااختلاف اس مہم کی حمایت کررہے ہیں۔ اس مسلح مہم یں لاکھول اوگ اپنی جانمیں دیے ہیں۔ لا تعداد بلین ڈالراس پر، براہ راست یا بالواسط طور پر ، خرج کیے جانمیں ہے۔

افغانستان سے مراکش کے پہلی ہوئی وسیع وعرف مسلم دنیا کے اندر اسرائیل ایک چیولما دھبہ ہے۔ مگر اس کے خلاف مسلم نوں کی نصف صدی کی کوششیں بی بالک تاکام ہیں۔ یہی نہیں، بلکہ ۱۹۲۸ کی جنگ کے بعد اسرائیل کا رقبہ ، ابت دائی رقبہ کے مقابلہ میں پانچ گنازیا دہ ہوگیا۔ اسرائیل کے مقابلہ میں ساری دنیا کے مسلمان کمسل طور پر بے بس ثابت مور ہے ہیں۔

اس ناکای کی توجیه مسلم رہنماؤں کی طرف سے یہ کا جاتی ہے کہ اسرائیل میں ہمارا مقابلہ در اصل یہودیوں سے نہیں ہے بلکہ ایک سپر پاور (امریکہ) سے ہے۔ مقابلہ اگر صرف یہودیوں سے ہوتا تواب تک ہم اس کا فاتمہ کر چکے ہوتے۔ امریکہ کی تمایت کی وجہ سے اب تک ہم اس محاذیر کامیاب نہ ہو سکے۔ مگر اسی سپر پاور (امریکہ) کے بارہ میں دوسری مثال کیجئے۔ یہ مثال ویٹ نام کی ہے۔ ہم 19 مکر ویٹ نام پرکمیونسٹوں کا فلم تھا، کے جنبوامعا ہم ہے تحت ویٹ نام کو دوصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ نار تھ ویٹ نام پرکمیونسٹوں کا فلم تھا،

اورساؤت وید نام پرامرکی کا۔ تاہم کچہ لوگوں نے اس تعتیم کونہیں بانا۔ ساؤتہ وید نام میں کمیونہ طافواز باغیوں نے اپنی مخالفانہ سرگرمیاں شروع کر دیں۔ اس کو فروکر نے کے لیے امریکی کی مسلح فوجیں 19 18 میں وید نام میں داخل ہوگئیں اور ۵، 19 کک اپنی ساری قوت کے ذریعہ "باغیوں" کی طاقت کو کچلنے کی کوشٹ ش کرتی رہیں۔ تیکن گیارہ سال کی کوشٹ ش مکمل طور برنا کام رہی۔ آخر کار ۵، 19 میں امریکی کوشٹ ش کرتی رہیں۔ تاخر کار ۵، 19 میں امریکی کوشٹ ش مکمل طور برنا کام رہی۔ آخر کار ۵، 19 میں امریکی کوشے میں میں بالے۔

فلسطین (اسرائیل) میں امریکے صرف بالواسط پرشرکی ہے۔ اس کے باوجود تمام عرب اورسلان اس کے مقابلہ میں بے بس ثابت ہوں ہے ہیں۔ دوسری طرف دیل نام میں امرکی اپنی پوری فوجی طاقت کے سامۃ براہ راست دخیل تھا ، پیرمی ویٹ نامیوں نے امرکی کو ناکام واپس ہونے پرمحبور کر دیا۔ فرض تصبی سے غفلت

مسلانوں کا اور سلم تحرکیوں کا بیانجام کیوں ہور ہائے ، مسلانوں کے لکھنے اور بولنے والے اس کو اغیار کے خانہ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کاکہنا ہے کہ بد در اصل سلم نیمن طاقتوں کی سازش اور عناد ہے جس نے ہم کو موجودہ ناکامی سے دو چار کرر کھا ہے۔ مگر یہ بات فرآن کے سراسر خلاف ہے۔ بلکہ برقرآن کے اور پر عدم احتماد کے ہم عنی ہے۔

قران میں بار بار مختلف انداز میں یہ بات کہی گئے ہے کہ مسلانوں کو خارجی طاقت مغلوب نہیں کرسکتی۔ وہ جب مجی مغلوب ہوں گے تو اپنی داخلی کمزوری کی وجسے مغلوب ہوں گے۔ اگر ہم قرآن کو خداک کتاب انتے میں توہم کو یہ مجی مانٹ بیڑے گاکہ موجودہ صورت حال تمام ترمسلمانوں کی اپنی کو تا ہی کا نتیجہ ہے۔ زکدا غیار کی قشمنی اور ان کی سازش کا نتیجہ ۔

اصل یہ ہے کہ سلمان کی چنیت اس دنیا میں فدا کے نمائندہ کی ہے۔ ان کی یہ لازی ڈیونی ہے۔
کہوہ دنیا کی تمام قوموں کے سامنے فدا کے دین کا علان واظہار کریں۔ وہ لوگوں کے اوپر فدا کے گواہ نہیں۔
اسی گواہی کی ادائیگی پر ان کی دنیا کی نجات کا انحصار ہے اور اسی طرح آخرت کی نجات کا انحصار ہی مسلمان اگر اس کا رشہادت یا کارِ دعوت کوجھوڑ دیں تو فدا کی نظر بیں ان کی کوئی قیمت باتی نہیں دہتی ۔ اس کام کوجھوڑ کر کوئی دوسرا کام ، خواہ وہ کتنے ہی بڑے پیمانہ پر کیا جائے ، فدا کی نظر بین سلمانوں کو قیمت والانہیں بین اسکتا۔ اس مشکہ کی وضاحت کے لیے ایک عام مثال لیجئے۔

۱۹۹۲ واقد ہے۔ چین نے ہندستان کی مشرقی سرحد پرحملہ کردیا۔ چینی فوجیں آسام کے ملاقہ میں گھس آئیں۔ اس وقت تیز پور (آسام) میں ایک ہندستانی کمشز تھا جوگویا و ہاں ہندستان کا نائندہ تھا۔ اس کے بیے صروری تھا کہ وہ ہر حال میں وہاں موجود رہے ، گروہ ایسنا دفتر جھوڈ کر بھاگ گیا ، اور اپنے وطن میں آکر اپنے ہیوی بچوں کے ساتھ رہنے لگا۔ ندی دہی کی حکومت کو معلوم ہواتو اس نے کمشز کو اس کے گرفت کر لیا۔ اس پرسرکاری ڈیوٹی کو چھوڈ نے کا معت دمہ جلایا گیا۔ اور اسس کو سخت سنرادی گئی۔

بچوں میں رہنایا اپنے گرکانتظام سنھالنا ، عام آدمیوں کے بیے بالکل جائز بات تق گرکمشز کے لیے یہ بات تا قابل معانی جرم بن گئی ، کیو نکہ کشنز کی قیمت « تیز بور " میں تق ، اس کی قیمت " گھر " کے اندر رہتی ۔ اگر وہ اپنی ڈیو نی کے مقام پر طمہرا رہتا تو وہ حکومت کا انتہائ مطلوش میں جاتا ۔ حکومت اس کو بچانے کے لیے اپنی بوری طاقت لگادیتی ۔ اس کے لیے نصوصی ہوائی جہاز کھیجے جاتے ۔ گر حب اس نے اپنی ڈیوئی کی جگر چھوٹر دی تو اس نے اپنی قیمت میں کھودی ۔ اب وہ صرف ایک مجرم تھا۔ خواہ کسی اور میدان میں وہ کتنی ہی سرگری دکھار ہا ہو ، خواہ وہ بظام مفید کام کیوں رہر کر رہا ہو ۔

یمی موجوده مسلمانوں کا اصل مسئلہ ہے ، ان کے بیے نجات اور کامیا بی کی واحد صورت ہرہے کہ وہ دعوت الی اللہ اور شہادت علی الناس والے کام کے لیے الحس ۔ اگر انھوں نے ایسا نزکیا تو اند بیٹہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح ندا کی پکر کی زد میں آجائیں گے جس طرح اس سے پہلے یہود آگئے۔ اور اس کے بعدان کی ساری سرگرمیاں بے تیجہ ہوکررہ جائیں گی ، خواہ بطور خود انھوں نے اپنی سرگرمیوں کو کتنا ہی ساندار عنوان دیے رکھا ہو۔

# يهودكىمثال

بائبل کے آخری ابواب میں یہو دکے اس انجام کانفصیل سے ذکر آیا ہے۔ ان کے نبی باربار انہیں ا

یمی موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا انحب م نظراً تاہے ، انموں نے بھی بہت بویا پر تفور اکا ٹا۔ ان کی دھواں دھادتحریکوں اور بڑی بڑی کا نفرنسوں کا حاصل عملاً اتنا کم ہے کہ ایسامعلوم ہوتا کہ گویا مسلمانوں کا ہرر ہنا اپنی محنت کی کمانی کوسوراخ دار تھیلی میں جمع کر رہا ہے جو گھر پہنچے گرجائے۔ دعوت شاہ کلید

دعوتی عمل کی جنیت شاہ کلیدیا کا مل صرب (master stroke) کی ہے۔ یہ ایک ابیا کل ہے۔ یہ ایک ابیا کل ہے جو بوری زندگی کومتا ترکرتا ہے۔ دومی راعتبار سے انقلاب برپاکرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ داعی جب دعوت کے لیے المحتا ہے تو اس کا پورا ماحول اس کے لیے ایک سنجیدہ جیسے نج بن جاتا ہے۔ یہ لیخ اس کی صلاحیتوں کو جمکا تا ہے۔ وہ اس کی فکری اور اخلاقی تربیت کرتا چلا جاتا ہے۔

ا۔ دعوت کا کام بیظام دوس وں کے اوپر کیا جاتا ہے گراس سے پہلے دہ خود داعی پراپن اثر ڈالتا ہے۔ وہ داعی کے ایمان شعور کوجگاتا ہے۔ اور اس کے سوئے ہوئے ایمان کو زندہ ایمان بن انے کاسبب بنتا ہے۔

جب ایکشخص ایک پیغام ہے کرا کمتا ہے اور اس کو دوسروں تک بہسنیا تا ہے تو لاز یا داعی اور مدعو کے درمیان گفت گو اور بحث چیر تی ہے۔ سوالات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں ، یہ چیز داعی ۱۰۸ کو بجور کرتی ہے کہ وہ اپنے پیغام کے بارے میں مزید معلومات، ماصل کرے۔ وہ اپنے آپ کوف کری اور نظریاتی اعتبار سے زیادہ سے زیادہ سے کرے۔ اس طرح دعوت آدمی کومطالعہ اور تسیاری کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کا پرمطالعہ اور تسیاری اس کے ایمان کو بڑھا کہے اور مضبوط سے ضبوط ترکرتا چلا حب اتا ہے۔

۷۔ دعوت آدمی کو پرسکون دنسیاسے کال کرمقابلہ کی دنیا ہیں ہے جاتی ہے۔ دعوت ہم کے نتیجہ ہیں بے شمار عملی تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی مجبور ہوتا ہے کہ وہ عمل احتیار سے سوچے جسلی پروگرام بنائے۔ اس طرح وہ دن بدن ایک باعمل انسان بنتا چلا جا تہے۔ اس کے اندروہ صفات ہیں۔ شلاً حقیقت بیندی ،منصوب بندی ،صبر داعراض ، پیسدا ہونے لگتی ہیں جو عملی انسان کی صفات ہیں۔ شلاً حقیقت بیندی ،منصوب بندی ،صبر داعراض ، مدریجی جدو جہد ، عال کے سائے سنقبل کو دیکھنا ،مسائل سے زیادہ مواقع پر دھیان دینا ، وغیرہ ۔ سو۔ دعوتی عمل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو دوا می ارتقار کے رائست پر ڈوال دینا ہے۔ داعی اور منعو کے درمیان ممکراؤ داعی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذہنی اور علی اعتبار سے مدعو کے مقابلہ میں فائق تر ثابت کریے ۔ اس کے دلائل فریق تانی کے دلائل سے زیادہ قوی ہوں۔ اس کی مقابلہ میں فائق تر ثابت کریے ۔ اس کے دلائل فریق تانی کے موال داعی کو متنقل طور عملی ادر تقار کے رائست پر ڈوال دیت ہے ۔

بنادیت ہے۔ دعوتی عمل کا ایک نہایت اہم اخلاقی فائدہ یہ نہے کہ وہ دائی کو ساری انسانبت کا خیرخواہ بنادیت ہے۔ اس کے خبریات بتا تے ہیں کہ وہ لوگوں کو مجت اور شیریں کلامی کے ذریعہ جیت سکت ہے۔ نہ کہ نفرت اور تلیج گوئی اور شتعل مزاجی کے ذریعہ یہ چیز اس کو لوگوں کے حق میں سرایا شفیق اور خیرخواہ بنا دیتی ہے۔ اس کا دعوتی عمل اس کے لیے عظیم اخلاقی تربیت بن جاتا ہے۔

ایک تاجر نجارت کرتا ہے تو اس کا تحب ارتی عمل مین اپنی فطرت کے نتیج بیں اس کوبر دبار اور شیریں کلام بنا دیتا ہے ۔ یہی معاملہ داعی کا ہے ۔ جب ایک خص دعوتی میدان بیں داخل ہوتا ہے تو اس کام کے تقاصہ کے تقاصہ کے تحت وہ اپنے آپ صن اخلاق کا نمونہ بنت اچلا جا تاہے ،کسی نے بالکل میح کہا ہے کہ خدا تجارت کو اپنامب لغ بنا آہے :

God is making commerce His missionary.

ه ۔ دعوت کے عمل کا ایک عظیم اسٹان فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے نئے نئے افراد کھنے کر اسلام کے دائرہ میں داخل ہوتے ہیں ، اس طرح مسلم گروہ کوسلسل وہ قمیتی چیز ملتی رہتی ہے جب س کونسیا خون (new blood) کما جاتا ہے ۔

پانی اگرکسی گراھے ہیں رک جائے تو کچر دنوں کے بعداس ہیں بدبو ہے یہ اہوجائے گا۔ گرجاری
پانی ہمیشہ تازہ پانی رہتا ہے ، اس ہیں کبی بدبونہ ہیں ہے ۔ اس کی وجریہ ہے کہ کھم اہواپانی کیساں
پانی ہوتا ہے ۔ جب کرچشہ یا دریا کے جاری پانی ہیں ہروقت پرانے پانی ہیں نیا پانی شامل ہوتا رہتا ہے ۔

یہی معاملہ انسانی جماعت کا ہے ۔ مسلمانوں کا کوئی گروہ اگر محدود قوم کی صورت اخت بیاد
کر لیے تو وہ دھیر ہے دھیر ہے جا مدگروہ بن جائے گاجواعلی انسانی اوصاف سے خابی ہوگا۔ گر جب اس
میں پرانے افراد کے ساتھ نئے افراد ملتے رہیں تو وہ سلسل طور پر زندہ اور فعال گروہ بنا رہتا ہے ۔ اب
وہ بہت رگرامانہ ہیں رہتا ، بلکہ بہتا ہوا دریا بن جاتا ہے جس کی تازگی کبھی ختم نہو، جس کی حرکت اور
فعالیت ہمیشہ باقی رہے ۔

### تآخری بات

موجودہ زبانہ میں مسلانوں کی تا ہڑی ہڑی تحرکییں جبرت انگیز طور پر انتہائی ناکامی کا شکار ہوئی ہیں۔ مسلان جب بھی کوئی تحرکی اسٹاتے ہیں تو خدا ان کے گروند ہے کو کھو کر مار کر گرا دیت ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ تمام سرگر میاں نعد اکی نظر میں بالکل نامطلوب ہیں۔ اس بنا پر وہ ان کو حرف غلط کی طرح مسلمان ہارہ ہے۔ ایسا اس لیے ہے تاکہ مسلمان جاگیں اور اس اصل کام کے لیے سرگرم ہوجائیں جو الٹر نعالے کو اصلاً مطلوب ہے ۔ شہادت جق اور دعوت الی الٹر، ابیے ربّان معن ہیں نکہ موجودہ قومی اور سیاسی معن ہیں۔

# أنالكم ناصح أمين

قدیم زمانه میں جنوبی عرب (مین) کے علاقہ میں ایک قوم آباد کھی جو عاد کے نام سے منہور ہے۔
یہ ایک خوسٹ حال اور طاقتور قوم کھی اور اس کی راجد عب ان یمن کا شہر حضر موت تھا۔ اس قوم میں
برگاڑ بیب را ہوا تو اس کی اصلاح کے لیے ہو دینی بر بھیج گئے۔ غالبًا یہ وہی پینی ہر ہیں جن کا نام بائبل
میں جر (Heber) کیا ہے۔ حضرت ہودنے اپن قوم سے کہا ،

ابلّنکم رسالاست رقی وانا کلم ناصح امین اے میری قوم، میں تم کواپنے رب کے بینیامات

(الاعراف ۸۶) بینجارهٔ بول-اورمین تمهارانجیرخواه اورامین بول-

اس مفعون کی اور آئیبر کھی قرآن ہیں ہیں۔ ان سے معسلوم ہوتا ہے کہ فدا کی کتاب کادائی جننے کے لیے کسی شخص یا گروہ کے اندر دو فاص صفتیں ہونا صروری ہیں ۔ نصح اور امانت ۔

رفعے کے معنی خریب زحواہی کے ہیں ۔ ایک حقیقی داعی کے پیے صروری ہے کہ اس کے دل میں ایسے مرعوکی کے بینے مرعوکی کا جذبہ یا یا جاتا ہو۔ یہ جذبہ اتنا ذیا دہ بڑھا ہوا ہونا چاہیے کہ وہ کی ماریک صفح کے سے اذبت بہو سے کہ وہ کی ماریک صفح کے معنی کردہ کی ماریک ماریک سنے عالی دائے۔ تعنی اگر داعی کو اسے مرعوکی طرف سے اذبت بہو سے نسلے می وہ

یے مجتنب کا جذبہ باقی رہے ۔ وہ روعلی کی روشش سے بینے ہوئے مبرکرے اور مرعو کی زباد تیوں سے اعراض دالاحزاسب ۸۲ ) کرتے ہوئے اپنا دعوتی کام جاری رکھے ۔

داعی کے بیے دوسری مطلوب چیزا مانت ہے۔ داعی کو اپنا دعوتی کام جذبہ امانت کے سخت کرنا چاہیے۔ بینی اس احساس کے نخست کہ یہ دین خلاکی طرف سے اس کے پاس بطورامانت نظاء وہ اس کا اپنا سے مایہ نہ نخا بلکہ خود مدعو کا سے مایہ بہو نجب رہا ہے۔ مرعو کے اور دعوست کا کام کرکے اس نے صرف ایک خدائی ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ اس کے سواکوئی اور حیثیت اس کے عمل کی نہیں ہے۔

موجودہ زمار کے مسلمانوں میں نُصح اور آمانت کی بید دونوں صلاحیتیں ختم ہوگئ ہیں۔ حتی کہ ان کے اکا برتک کے اندر ان کا وجو د نہیں - مہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں حقیقی دعونی عمل کا ظہور زموسکا۔ یہاں اس کی وصناحت کے لیے ان دونوں بہلووں کی ایک ایک مثال نقل کی جاتی ہے۔ احساس نصح کا فقت دان

مولانامحدادرب کاندهلوی کی ایک کتاب سرت کے موضوع پر ہے۔ اس کانام سیرۃ المصطفے ہے۔ اس کتاب کو انتقاد میں مولانا شاہ محدا سنسرف علی تقانوی کے "کلمات بابرکات " بطور تعدیق شامل ہیں۔ یہ کتاب دوسری باری، ۱۹ میں دیوبندسے شائع ہوئی ہے۔

معنف نے ایک مقام پر ان لوگوں کا جواب دباہے جو اسسلام میں قبال کو دفاعی سمجھتے ہیں بھنف کا خیال سے کہ قبال ریا جہاد فی سبیل اللہ ایک ہجومی اور اقدامی فعل ہے۔ وہ "قانونِ حضداوندی کو علی اللہ علی الاعسلان جاری کوستے کے لیے "کیا جانا ہے مذکر محف وشمنوں کے مقابلہ میں اپنی حفاظست اور مدافعت کے لیے۔ اس سلسلہ میں وہ اپنے دلائل ہیٹ کرستے ہوئے کھھتے ہیں :

"كياخلفار داست دين كے تمام جها دات دفاعی سخفے - كوئى جها دان میں سے اقدامی مز تھا۔ اوركيا سلاطين اسسلام كے مندستان پر تھلے بحی استدامی نہ سخفے - ایک ہزادسال قبل كياكسی لالد رام اور دھوتی پرسٹ دكی مجال تھنى كہ وہ كسى اسسلامی حكومت كی طرف آنكھ اسٹھا كر دیكھ سکے اورسسلانوں پر حملہ كرنے كا تقور تھى كرسكے اور شابان اسلام ان كی مدافعت سے بیے اکھیں " صفحہ ۱۰

اس عبارت بین "لاله رام اور دهونی پرت د" کا جواندار به، وه بتار ہاہے که مستف کے دل میں غیر قوم کے سیاے کس قدر تحقیری اور غیر سمر دوانہ جذبہ سجرا ہوا ہے۔ یہی موجوده زمانہ کے سما مسلانوں کا حال ہے۔ اقوام غیر کے بیاد ان کے سینہ میں نفرت اور تحقیر کے سوا اور کوپر نہیں۔ موجوده مسلانوں کی تمام نقر بروں اور تخریروں بین یہ جذبات دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلانوں نے دوسری قوموں کے بیائے تھے اور خیر خواہی کا جذبہ کھو دیا ہے۔ یہ احساس اتنا زمانہ کا مذبہ کھو دیا ہے۔ یہ احساس اتنا زمادہ عام ہے کہ مشاید اس میں کوئی اُستشنار نہیں۔

اقرام غیرے بید اس غیر مدر دان نفسیات کی موجودگی ہیں یہ نامکن ہے کہ ان کے بید ملاؤں میں کسی خفیقی دعوتی عمل کا ظور ہوسکے۔

احساسِ امانت كا فقدان

پرونمیسرمسعود انحسن (باکسنتان) کی ایک انگریزی کتاب ط اکثر سرمحد افتب ال کے بارہ میں

ہے۔ اسس کا نام ہے ۔۔۔ حیات اقب ال (Life of Iqbal) اس کتاب میں وہ مکھتے ہیں کہ سرمحداقب ال ہما جنوری 19۲۹ کو بندر سب طرین حیدرآبا د بہونچے۔ وہاں رباوے اسٹیشن پران کوشاہانہ استقبال دیاگیا۔ بلیط فارم پر کھڑے ہوئے طالب علموں نے انتب ال کے اس شعر کو گا کمہ انتہاں خراج تحبین سپیش کیا :

جین وعرب ہارا ہندوستاں ہارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہارا ، اور مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہارا ، ۱۵ ۔ ۱۵ جوری کو اقب ال نے حسب ذیل موصوع پر عثمانیہ یونیورسٹی میں توسیعی مکچرد یہے ،

Reconstruction of Religious Thought in Islam

۱۹۲۸ جوری ۱۹۲۹ کو اقب ال کی طاقات نظام حب در آبادسے ہوئی۔ گفتگو کے دوران نظام نے اقبال سے پوچھا کہ ہماری ریاست سے انتظام دایڈ منسٹرلیشن کے بارہ میں آپ کے تا ڈات کیا ہیں۔ اقبال نے ریاست حب در آباد کے انتظام کی تعربیت کی ۔

اقبال نے ریاست حب در آباد کے انتظام کی تعربیت کی ۔

کے ساتھ پوچھا کہ وہ کیا ہے۔ اقبال نے کہا کہ آپ کا خانمان نین سوسال سے حب در آبا دپر کومت کر دہا ہے۔ اقبال نے بہا کہ ہی آپ کا خانمان نین سوسال سے حب در آباد پر کومت کر دہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان بہاں بہت کم نقداد میں ہیں۔ نظام نے کہا کہ ہیں آپ کی بات سمجھ گیا۔ کیا آپ بنائیں گے کہ اس سلسلہ میں کیا کرنا چاہیے۔ میں ہیں۔ نظام نے کہا کہ آپ کے اجداد کو اس اس کے کہ اس سلسلہ میں کیا گراہا ہوت تھا۔ موہ اس کو کوسٹ ش کر ناچا ہے تھا۔ اور اس کو کوسٹ ش کی بات ہوگی۔ نظام نے کھڑی سانس کی ادر کہا کہ کے لیے کوئی کوشش کی جات ہو وہ پریٹان کن ثابت ہوگی۔ نظام نے کھڑی سانس کی ادر کہا کہ سے لیے کوئی کوشش کی جات ہو کہ دوری ۱۹۲۹ کو اقب ال جدر آباد سے والیس ہو کمر لاہوں بیا گیا ہے۔ مصنف کی سے۔ اس کے بعد 19 جوری ۱۹۲۹ کو اقب ال جدر آباد سے والیس ہو کمر لاہوں بیا گیے۔ مصنف کی سے۔ اس کے بعد 19 جوری ۱۹۲۹ کو اقب ال جدر آباد سے والیس ہو کمر لاہوں بیا گیا ہے۔ مصنف کی سے۔ اس کے بعد 19 جوری ۱۹۲۹ کو اقب ال جدر آباد سے والیس ہو کمر لاہوں بیا گیا ہے۔ مصنف کی ساخت نظ ہو ہیں ؛

Iqbal said, "Your Exalted Highness, your dynasty has ruled over the State for the last three hundred years or so, but you paid little attention to the spreading of Islam. The result is that the Muslims are only a small percentage of the population. The Nizam said, "Yes, I understand your point. Could you suggest what should be done". The Allama said "Your Highness forefathers should have made real effort to spread Islam. They could have done that. Now it is rather late, and if any attempt is made to spread Islam that would be embarassing." The Nizam sighed and said "Yes, that is so."

اقبال کی یگفتگو بتات ہے کہ حیدرآباد کے غیر مسلموں میں دعوت تو بینغ کا مسکدان کے لیے مسلم سیاست کی توسیع کا مسکد تھا نہ کہ حقیقی معنوں میں خدا کے بیعینام کی بیغام رسانی کا مسکد اسموں نے اس کو خود البینے قوئ سکد کے طور پر سوچا نہ کہ مخاطب کی ابنی نجات کے مسکد کے طور پر سوچا نہ کہ مخاطب کی ابنی نجات کے مسکد کے طور پر سوچ یہ ایراز نب کرامانت کے تصور کے سرا سر خلاف سے ۔ ابین اور ا مانت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میر سے پاس جو دین ہے وہ خدا کی طرف سے خدا کے بندوں کی امانت ہے۔ کہ آدمی یہ سوچے کہ میر سے پاس جو دین ہے وہ خدا کی طرف سے خدا کے بندوں کی امانت ہے۔ اگر میں اس فرض کو ادا کیے بغیر مرکبا تو میں خدا کے بہاں غیر امین قرار پاؤں گا اور عدم ادائیگی فرض کے حب میں بکرا ماؤں گا ۔ گر اس انداز پر نہیں سوچے ۔ ان کے لیے دعوت محف مسلم قری سیاست کا ایک صنیمہ ہے ۔ نہ کہ خود غیر مسلموں کے ایک حق کو غیر مسلموں تک ہو سے نا ا

موجودہ زمانہ بین بہی تمام سلمانوں کا حال ہے۔ بین موجودہ زمانہ کے معسلوم اور معروف مسلمانوں میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں جانتا جو اس معسا ملہ کو امانت کا معاملہ سمجتا ہو۔ جو اسس احساس سے بے تاب ہوگیا ہوکہ یہ نعدائی امانت اگر میں نے فداسکے بندوں تک نہ بہونی ای تو میں کر میں بیار کی بیانہ میں ایک امانت ایک میں ایک ایک میں ایک می

خدا کے بہاں میراکوئی انجام ہنیں ۔

نفع اور امائت کا ندکورہ جذبہ داعی کے لیے انتہائی صروری ہے۔ گر موجودہ نرمانہ کے مسالانوں میں غیراتوام کے دیمیان حقیقی دعوت کا میں غیراتوام کے دیمیان حقیقی دعوت کا عمل بھی زندہ نہ ہوسکا۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے حس سنے موجودہ زمانہ میں خداکی نفرنوں کی بارسٹس کومسلانوں کے اور یہی سب روک دکھا ہے۔

## سيب الله كاببينام

ایک ہندستانی عالم نے شام کاسفرکیا۔ وہاں کے شہرمِص میں مشہورصحابی رسول خالدسیف السُّرُ کی قبر ہے ۔ موصوف کی ایک تقریرمِص میں ہوئی۔ مذکورہ ہندستانی بزرگ اپنی سوانح حیات (مطبوعہ ۱۹۸۳) میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

" جمص کے مرکز اخوان المسلمین میں ۲۹ جولائ ۱۹۵ کومیری ایک وکولدانگیز تقریر ہوئی۔ میں نے کہا کہ شام وخمص کے رہنے والو، عالم اسلام کو اب ٹیر ایک سیف الٹری ضرورت ہے۔ کیا آپ عالم اسلام کو اسس کی کموئی ہوئ تلوارمستعار دیے سکتے ہیں " (صغبہ ۳۹۰)

اس نقریر کوخطیبانه نفاظی توکها جاسکتا ہے ، مگراس کورسنمان کا درجنہیں دیا جاسکتا۔ عالم اسلام کا آج جو حالت ہے ، اس میں کسی "تلوار" کو برا مدکرنا اس کے مسئلہ کاحل نہیں۔ بہتلوار پہلے ہی اس کے پاس کافی مقدار میں موجود ہے۔ آج عالم اسلام کوجس چنر کی صروت ہے ، وہ تلوار نہیں ، بلکہ خود خالد سیف الٹر کا وہ سر نے لوار "عمل ہے جو غزوہ مونہ (۸۹) کے موقع پر سامنے آیا تھا۔ ان کا بید دوسراعمل ہمار سے آج کے حالات سے زیادہ تعلق (relevant) ہے۔

تاریخی رہنائی کے سلسلہ میں ہمیشہ ہر بات جاننے کی ہوتی ہے کہ ماضی کے جس واقعہ کو رہنا واقعہ کے طور پر مینیٹن کیا جارہاہے، وہ ہمارے آج کے لیے کتناموزوں اور مناسب ہے۔ اس طرح کے معاملہ میں صرفت ارتخ کا واقعہ سیان کر دینا کا فی نہیں بلکہ ماضی اور حال کے درمیان موزونیت (relevance) کو جاننا بھی لازمی طور پر صروری ہے۔ تاریخ کوئی پوسٹج اسٹیمی نہیں جس کومیز کے خانہ سے نکال کرکسی بھی لفافر پر چسپاں کر دیا جائے۔

صلح مدیب کا وقفہ امن ملنے کے بعد رسول الدُّصلی الدُّ علیب وسلم نے جن حکم انوں کے نام دعوتی خطوط بسیج، ان میں سے ایک شرحبیل بن عمر وغیانی تھا۔ وہ قیصر وم کی طرف سے علیا قرُ شام کا حاکم تھا۔ رسول الدُّر صلی الدُّ علیہ وسلم کے قاصد حصرت حارث بن عمیر جب یہ خط لے کرنٹر عبیل کے پاس پہنچ تو اس کے پرلم صفے کے بعد شرعبیل اس فدر غضب ناک ہواکہ اس نے مصرت حارث کوقت ل کردیا۔

قاصدرسول کا پیشت ل سراسرظلم تفایه بین اقوامی آ داب کے مطابق وہ مدینہ کی حکومت کے خلاف ۱۱۵ اعلان جنگ کے ہم منی تھا۔ چنانچ رسول النّرصلی النّرعلیب وسلم نے اس کے خلاف کارروائی مزوری ہمی۔ آپ فے تین ہزار افراد کا ایک شکر تیار کر کے شام کی طرف روانہ فرمایا۔ اس تشکر ہیں بڑے ہے بڑے صحابہ شامل تھے۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو اس نشکر کا امیرمقر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ قست ل ہوجا کیں توجعت بن ابی طالب امیر بنائے جا کہیں۔ اگر وہ بمی قست ل ہوجا کیں توعب دالتّرین روامہ امیرشکر ہوں۔ اگر وہ بمی قست ل ہوجا کیں توعب دالتّرین روامہ امیرشکر ہوں۔ اگر وہ بمی قست ل ہوجا کیں تواس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں ، اینا امیر بنالیں ۔

یہ لوگ روانہ ہوکر شام کے ایک گاؤں تک پہنچ جس کانام مؤۃ نفا۔ یہیں وونوں فوجوں کامقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد دو لاکھ سے بھی ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد دو لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اس انتہائی غیرمساوی مقابلہ کانیتے یہ ہواکہ مسلمانوں کے تین سردار \_\_\_\_ زیدبن ماری ، جعزبن ابی طالب اور عبداللہ بن ابی روام ایک کے بعدا یک شہید ہو گئے۔ آخر میں حسب ہدایت رسول ، مسلمانوں نے فالد بن الولید کو ایپ سردار مقرر کیا۔

فالدین الولید نے غیر معمولی بہا دری دکھائی ۔ حتی کہ اس دن ان کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹو طے گئیں۔ مسلمانوں کے نشکر میں سے بارہ قبمتی جانیں ہلاک ہوگئیں ۔ مگر جنگ کا فیصلہ نہ ہمؤسکا ۔ یہاں تک کہ شنام کا اندھیرا چھاگیا اور دونوں فریق اپنے اپنے ٹوجی ٹھکانوں کی طرف چلے گئے ۔

حضرت خالد نے غور کیا تو انھیں محسوس ہواکہ موجودہ کالت میں رومیوں سے جنگ جاری رکھن بالکل بے فائدہ ہے۔ کیونکہ دونوں کی تقابلی تعداد اور ان کی نسبتی طافت ناقابل عبور حد تک غیرمہا وی ہے۔ چنانچہ انھوں نے لڑائ کو حجوڑ کر واپسی کا فیصلہ کیا۔ تاہم اس کے لیے انھوں نے ایک نہایت پر وقار جنگی تدبیر کی۔ انھوں نے اپنی فوج کو اس طرح ترتیب دیا کہ اس کے ایک حصہ کو سامنے کی طرف رکھا۔ اور اس کی ایک فابل لیاظ تعداد کو پیمچے جنگل کی آٹ میں چھیا دیا۔

صنع کا اجالا ہواتو طے شدہ منصوبہ کے مطابق، پیچے چھپے ہوئے لوگ شور کرتے ہوئے اور نہایت بندا وازسے نعرہ لیگا تے ہوئے بڑھے اور ااکر اگلی فوئ سے ملنے لگے۔ بیمنظر دیکھ کرر دمی فوج نہایت بندا وازسے نعرہ لیگا تے ہوئے بڑھے اور ااکر اگلی فوئ سے ملنے لگے۔ بیمنظر دیکھ کرر دمی فوج نے بیجے نے سمجھا کہ مدینہ سے مسلمانوں کے لیے نئی فوجی مدد آگئ ہے۔ اب وہ مرعوب ہموکر مقابلہ کے میدان سے پیچے ہٹ کے تاکہ حالات کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو مزید تنیار کرسکیں۔ حضرت خالد ہی جا ہتے تھے۔ جنانچہ جیسے ہی رومی فوج پیچھے ہٹ ، حضرت خالد نے اپنی فوج کو مدینہ کی طرف واپسی کا حکم دسے دیا۔ پسپائی جیسے ہی رومی فوج پیچھے ہٹ ، حضرت خالد نے اپنی فوج کو مدینہ کی طرف واپسی کا حکم دسے دیا۔ پسپائی

کاالزام فریق تانی پر ڈال کرانھوں نے جنگ ختم کر دی۔

خالدبن ولیدا وران کے سائتی حب مون سے والیس ہوکر مدینہ پہنچے تو مدینہ کے کچے مسلمانوں کو ان کی بغیر فتح والیس اکر مدینہ پہنچے تو مدینہ کے کھے مسلمانوں کو ان کی افتح والیس ایک قتم کا فرامعلوم ہوئی۔ انھوں نے ان کے اوپرمٹی پینٹی اور مدینہ کی سرحد پر بہ کہ کران کا استقبال کیا کہ اے بھاگئے والو، تم النّہ کے راسستہ سے بھاگ آ ئے ( یا فتراں فردت می فی سبیل اللّٰہ) اسس وقت رسول النّہ طلب وسلم نے اس کی تردید کی اور فرایا :

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی غزوہ مؤتہ کے موقع پر رسول الٹرصلی الٹر علیب وسلم نے فالد بن الولید کو سیف الٹر (الٹرکی تلوار) کالفنب دیاتھا۔ گویا تلوار کو میان میں رکھ لینا وہ کارنام تھاجس کے بعد مذکورہ صحابی الٹرکی تلوار قراریا ہے۔

#### مؤته كاسبق

غزوہ مؤۃ میں بارہ مسلمان قست ل ہوئے اور نوتلواریں ٹوٹے گئیں۔ اس کو امیر شکرنے اتناسنگین سمجھا کہ فوج کی وابسی کا حکم دیے دیا۔ کیوں کوصورت مال کے مطابق ، اس وقت جنگ کو جاری رکھنا ہے فائدہ بن چکا تھا۔ اس کے برعکس موجودہ زیانہ کے مسلمانوں کو دیکھئے موجودہ زیانہ میں بالاکوٹ بارچ (۱۸۳۱) سے لیے کر اجودھیا بارچ (۱۸۹۱) تک لاکھوں مسلمان مقابلہ آرائی میں بلاک ہو چکے ہیں۔ اور ساری ونیا کے لحاظ سے دیکھئے تو باک ہونے والوں کی تعداد کر وروں تک بہنچ جائے گی۔ اس درمسیان میں جو بے شمار "تلواریں" ٹوٹی ہیں، ان کی توکوئی گنتی ہی نہیں۔ اس کے باوجود کوئی نہیں جو اس بے فائدہ لڑائی کوروکنے کی بات کرے۔ ہربولنے والا آدمی شمثیری زبان میں کلام کرنے کا بادشاہ بہت ابوا ہے۔

تا کے واقعات باربار بہتارہے ہیں کہ جنگ اور تصادم کاطریقہ مسلمانوں کے لیے سراسرلاحاصل ہے۔ اس کے باوجود نام نہا دمسلم رہنما وُں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر جگہ مسلمانوں کو لڑنے پر اکسار ہے ہیں۔ وہ حمص اور دمشق کے مزارات سے خالدین الولہ بدا ورصلاح الدین ایو بی کی تلوار برآ مدکرنا جا ہتے ہیں۔ تاکہ مفروضہ دشمنوں کے خلاف لڑائی جاری رکھی جاسکے ۔

اس الم ناک کہانی کا مزید الم ناک باب یہ ہے کہ تلوار کا بیفظی کار فانہ وہ لوگ طِلار ہے ہیں ۔ کا ا جنمیں نو دلڑ نانہیں ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری صرف بہ مجھتے ہیں کہ وہ ولول انگیز تقربریں کریں۔ اور دوسروں کی ذمہ داری بر داری مرف یہ مجھتے ہیں کہ وہ ولول انگیز تقربریں کریں۔ اور دوسروں کو مد داری یہ ہے کہ وہ بے فائدہ طور پرلڑ لڑ کر الیے آپ کو ہاک کرتے رہیں۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جن کا حال مفرت میں کے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ ایسے بھاری بوج جن کو اٹھا نامشکل ہے، باند مرکر لوگوں کے کندھوں پررکھتے ہیں مگر آپ ان کو اپنی انگل سے بھی ہلانانہیں جاہتے ۔ متی ۲۳: ہم

حقیقت یہ ہے کہ آج فالدین الولسید کے اُس کیمانہ عمل کو دہرانے کا وقت ہے جس کامظاہرہ انھوں نے مون کے موقع پرکیانیا۔ اگرموجودہ مسلمان ایسا کریں توممکن ہے کہ بعض ظاہر ہیں افراد ان پر بز دلی کا الزام لگا کیں اور انھیں ہے اُر اُر "کہ کمر پکاریں۔ مگریقین ہے کہ عین ابی وقت فدا ورسول کی آ واز یہ کہ کر ان کے عمل کی تصدیق کررہی ہوگ کہ: لیسوا با لغوار ولکنہ عمالک وارن شاء اللّٰہ تعاظے۔

تاریخ بت ای ہے کہ موت کے موقع پر جن لوگوں نے رومیوں کے مقابلہ میں تدبیری والیبی کا فیصلہ کیا خا، انھیں لوگوں نے بعد کو تب ار بہوکر دوبارہ اقدام کیا اور منصرف غیا نیوں کو بلکہ پوری رومی باد ثنابت کو مٹا ڈالا اور اسلامی عظرت کی ایک نئ تاریخ بیب داکر دی ۔

موجودہ زمانہ کے مسلمان والیسی کے لیے تسیار نہیں ہوئے ، اس لیے کوئی تاریخی احتدام بھی ان کے مقدر منہ موسکا یہ مونۃ " کے محاف سے والیس آنے والے ہی دوبارہ \* مونۃ " کے محافہ کوفتح کرتے ہیں ۔ جولوگ اسس راز کونہ جانیں وہ ملت کی تاریخ میں صرف قبرستانوں کا اضافہ کریں گے ، وہ ملت کی عظمتوں کا مینار کھ طاکر نے والے نہیں بن سکتے ۔

#### دعوت كامسدان

مسلانوں کے لیے ساری دنسیا ہیں کرنے کاکام صرف ایک ہے، اور وہ دعوت الی الشرے مسلانوں کو پہلے بھی میں کام کرنا تھا، مگر اب نوآ فری طور پر وہ وقت آگیا ہے کہ مسلان کراؤ کے میدان سے واپ س ہوکر دعوت کے میدان میں ایپ عمل جاری کریں۔ وہ دوسری قوموں کو دشمن کی نظر سے دیکھیں۔ وہ تا کو اور انقوام عالم کے اوپر اپنی اغیں اور اقوام عالم کے اوپر اپنی داعیانہ ذمہ داریوں کو اداکریں۔ اسی میں ان کی دنسیا کی بھلائی ہے اور اسی میں ان کی آ منسرت کی سے لائی بھال کی ہوں ان کی آ منسرت کی سے لائی بھی۔

نار تھ امریکی میں مسلانوں کی ایک بیرانی ننظیم ہے جو مختصر طور بیر اسنا (ISNA) کے نام سے استاری استاری ایک بیرا

مشہور ہے۔ اس کا ۲۹ واں اجلاس او با بواسٹیٹ میں ستم وہ ۱۹ کے پہلے ہفتہ میں ہوا۔ اس اجلاس کی فاص تنیم پر تقی کہ اسکامی دعوت کو لے کر باہر نسکلو:

#### Preaching out with Islam

اسسلامی عمل کے لیے یہ ایک معمیع عنوان ہے تناہم اس جملہ میں مجھے حریفانہ نفسیات کی ہو آتی ہے۔ جب کہ اسلامی دعوت سرتا پا ایک نصیحت کاعمل ہے۔ وہ دوسروں کے فلاف کوئی جوابی کارروائی نہسیں ہے، بلکہ دوسروں کی خیرخواہی کے لیے نعدا کے حکم کے تحت متحرک ہونا ہے ۔

آئ ساری دنسیا میں الیم سلم کانفرنسین ہور ہی ہیں جن کاعنوان دعوت ہوتا ہے۔ ان میں سے بہت سی کانفرنسوں میں مجھے تو د بھی شرکت کا اتفاق ہوا ہے۔ مگر میں نے پایا ہے کہ ان کانفرنسوں میں اگر ایک طرف موعوت "کی بات کی جانی ہے نو اسی کے ساتھ ان میں "عدا وت" کی باتیں بھی پرجوش طور پر جاری رہنی ہیں۔ حالانکہ دونوں ایک دوسر سے کی ضد ہیں۔

موجودہ زانہ بیں ہمار ہے لکھنے اور بولنے والے کنڑت سے دعوت اور داعیانہ مقام کے الفاظ کی الفاظ کی الفاظ کی مصنے اور بولنے میں مصروف ہیں۔ مگر اسی کے سائڈ ہراکی کے بیہاں احتجاج اور سندیا و ،غصہ اور نفرت ،حتی کو کرا و اور تصادم کی باتیں بھی پور سے زور وشور کے سائڈ جاری ہیں۔ حالانکہ و ونوں چیز وں میں اتنازیا دہ دوری ہے کہ جہال ایک چیز ہوو ہاں بھی دوسری چیز جمع نہیں ہوسکتی۔

اس تضاد اور ذہنی انتشار کی وجربہ ہے کہ موجو کہ مسلمانوں کے یہاں دعوت ان کی تو می مہم کے ضمیمہ کے طور پر آئی نہ کہ حقیقہ ٹا بیغمبرانہ ذمہ داری کے طور پر ۔مسلمان ایک سوسال سے بھی زیادہ لمبی مدت سے احساس سے بھی زیادہ لمبی مدت سے احساس سے کسست میں جی رہے ہتھے۔ اپنے « دشمنوں "کے خلاف ان کی تمام کڑا کیاں یک طرفہ طور پرمسلمانوں کی بربادی پرختم ہورہی تقیں ، وہ محسوس کررہے نئے کہ دوسری قوموں نے انھیں علمی، تہذیب، اقتصادی، سراعتبار سے بہت زیادہ پہنچھے دعکیل دیا ہے۔

ایسی مالت میں کچی مسلانوں کو اسلام کی نظریاتی برتزی میں اپنی قومی نجات نظر آئی۔ وہ دعوت اور داعی کے الفاظ بول کریشکین ماصل کرنے لگے کہ ہم دوسری قوموں سے بیجے نہسیں ہیں، بلکہ ان سے بہت آگے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک طبقہ میں دعوت کا جو رجمان بیب یدا ہوا ہے، وہ حقیقة داعباند ذہن کے تحت نہیں بلکہ قومی ذہن کے تحت بیب دا ہوا ہے۔ انھوں نے دعوت کی صورت میں اپنے فخر

(pride) کو دریافت کیا ہے۔ انھوں نے دعوت کی صورت میں اپنی ذمرداری کو دریا فت نہیں کیا جو کہ دعوت کا اصل خلاصہ ہے۔

یمی وجہ ہے کہ لوگ جب دعوت کے موضوع پر بولتے ہیں تو اسی باتیں کہتے ہیں جن کا قرآن وحدیث سے کوئی تعلق نہیں ۔ کوئی کتا ہے کہ رعوت کو ربولیوشن اور نیطر (revolution-oriented) ہونا ما ہے۔ کوئی کتا ہے کہ دعوت کویا لیکس اور نبطط ' (politics-oriented) ہونا جا ہے۔ کوئی کتا ہے کہ دعوت کوسٹم اور نیٹاڈ (system-oriented) ہونا جا ہے ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دعوت کا ابک ہی صیح طریقہ ہے۔ اور وہ بیکہ وہ آخرت اور نیٹد طرح (akhirat-oriented) ہو۔ بینی قرآن کے الف ظ میں ، یوم الآز فہ (المومن ۱۸) سے ڈرانا۔موت کے بعد آنے والے شکین مسئلہ سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ یہی دعوت الیٰ التٰر کا اصل مقصد ہے۔ اسس کے سوااگر کھے ہے تو وہ اسس کے اضافی اجزار ہیں ہذکہ اس کے حقیقی احب زار \_

ان مسلمانوں کامعالم یہ ہے کہ انفوں نے اپنے اپنے ای " ہونے کو جانا مگر انفوں نے دوسے وں کے « مدعو » ہونے کو دریا فت نہیں کیا۔ وہ اپنے حقوق کی فہرست سے مبالغہ آمیز مدیک وافف ہیں ، مگر فریقِ ا تا نی کے بارہ میں وہ صروری حد تک بھی اپنی ذمہ دار بوں کونہیں جانتے۔

یبی وجرہے کہ ان کی دعوت ذاتی فخر کا اظہار توہے نگر وہ صبرواعرا من کا جہاد نہیں۔اسس میں اپنی برنزی کی تسکین ہے نگراس ہیں تواضع کی نفسیات نہیں ۔ اس ہیں دوسروں پر غلبہ ماصل کرنے کا جوش ہے مگراس میں دوسروں کی ہدایت طلبی کی تراپنہیں۔ اس کے اندر" میں "کی پوری رعایت یا فی جاتی ہے گراس کے اندر " وہ " کی کو بی ریات موجو دنہیں \_

اسیاعمل ایک قومی عمل تو ہوسکتا ہے ، گروہ کوئ دعوتی عمل نہیں۔ ایسے عمل سے ان نتائج کی امید نہیں کی جاسکتی جو ایک حقیقی دعونی عمل کے لیے فدا کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں ۔

اکے سفر میں میری ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی ۔ گفت گو کے دوران میں نے کیا کہ موجودہ زبانے کے مسلانوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ جانیں کہ ان کا تعلق دوسری قوموں کے ساتھ داعی اور مرع کا ہے نہ کو حریف اور رقیب کا۔ ایک صاحب نے میری بان سن کرکہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آج کل توسعی لوگ داعی اور دعوت کی باتیں کررہے ہیں۔موجو دہمسلمان اس کی اہمیت سے غافل نہیں ۔ میں نے کہا کہ جن لوگوں کی بابت آپ فرمارہے ہیں وہ اسس معاملہ میں ابھی مرف آدھی بات سے واقف ہیں۔ انھوں نے « داعی " کے معاملہ کو تو مبانا ہے ، مگر انھوں نے « دعو " کے معاملہ کو ابھی تک نہیں مبانا۔ میں نے کہا کہ دعوت کوئی تقریری نمائٹ ریا تو می فخر کے اظہار کانام نہیں۔ دعوت ایک انہائی سنجیدہ عمل ہے۔ دعوت کی اصل بندوں کی خیرخوا ہی ہے جس کو مست رآن میں نصیحت کہا گیا ہے۔ (الاعراف ۲۰، ۹۰)

موجودہ زمانہ کے مسلمان ایک بے برداشت قوم ہیں۔ حب کہ داعی از اول تا آخر ایک برداشت
کرنے والی شخصیت ہوتا ہے۔ موجودہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ تمام قوموں کو ایٹ حربیت اور
رقیب بنائے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں کسی حقیقی دعوتی عمل کا وجود میں آنا ممکن نہیں سے معود کو ایپ ایس کے بعد ہی دعوت کے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔
کو ایپ نامجوب بنا نابڑتا ہے ، اس کے بعد ہی دعوت کے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔

### سبب ایسے اندر

سترهویی صدی سیانوں کے عروج کی آخری صدی سی و قت مسلانوں کی میا ر بڑی مسکومتیں تا اس وقت مسلانوں کی میا ر بڑی مسکومتیں تا ایم نقیس میں عثمانی خلافت بھی مسکومتیں تا ایم نقیس میں مسلم طاقت کا نشان بنی ہوئی تھیں ، اور پھر عدن سے منگری تک بھیلی موئی تھی :

(Mughal dynasty)

برسفير مندمين مغل سلطنت

(Safavid dynasty)

اران میں صفوی سلطنت

(Alwai (Filali) dynasty)

مراكشس بين علومي سلطنت

(Ottoman Empire)

ز کی میں عثما نی *سلطن*ت

المفاروی صدی کے آغاز سے ان حکومتوں پرزوال سے ہوا۔ عین اسی وقت سے احیار و تجدید کی سے کی بین سے سال کی تت احیار و تجدید کی سے کی بین سے میان سے کی سے دوال کو روک سکیں اور نرمسلانوں کو دوبارہ کرنے ہی ہے۔ گریہ سے بین سے مذکورہ سلطنتوں کے زوال کو روک سکیں اور نرمسلانوں کو دوبارہ عروج کی طرف لے جانے میں کامیاب موئیں۔ نیر صوبی صدی عیبوی میں تا تا ریوں نے بندا د کی عظیم سلم سلطنت کو تب ہ کر دیا تھا۔ اسس کے بدرسوسال کے اندرمسلمانوں نے دوبارہ عرت و سربندی کے مقام کو پالیا۔ گرموجودہ زمانہ میں بے شار قائدوں اور بزرگوں کی تین سوس الا جدوجہد بھی ناکامی کی تاریخ کے سواکس اور جیز میں اضافہ نہ کرسکی ۔

اصل بہ کے کر زوال کے پچھے تام واقعات زیادہ ترجارجیتِ غیرکے واقعات سقے۔
اس بیے اغیار کے حملہ کامتا بلہ کرکے ابت دائی صورت حال کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ گرموجودہ ذانہ کا زوال خود مسلالوں کے فکری اور ایمانی انحطاط کے نیتجہ بیں بیش آیا۔ اب صرورت کی کہ مسلالوں کے اند زے کری انقلاب اور ایمانی حرارت بیدا کرنے سے اپنی کوشش کا آغنان کیا جائے۔ گرسلالوں کے تام مہنا برستوراغیار کے حملوں کو سبب زوال قرار دیے کران سے لیے فائدہ کرائی کوٹ کہاں سے اُگے گا۔ چنا نے بعضار قربا نیوں کے باوجود اجبار متست کا خواب بھی پورا نہیں ہوا۔

تقریبً .. سال سے مسلانوں کے اوپر دفاعی ذہن جھایا ہوا ہے۔ ان کے دمہناؤں کی بیشتر سرگرمیوں کا نشانہ کسی ہرونی خطرہ کا دفاع ہوتا ہے۔ اس مدت میں ہر رمہنا کی سوچ ، خارج نگی مرکز میں کے داخلی انداز سے سوچاہے تو وہ بھی اپنی عمر کے آخری مصدمیں ، جب کہ وہ قبر کے داخلی انداز سے سوچاہے تو وہ بھی اپنی عمر کے آخری مصدمیں ، جب کہ وہ قبر کے کئی سے دہنچ چکا تھا، اور اس کے لیے مزید کام کرنے کا موقع ختم ہو چکا تھا۔

دناعی کام ، خواہ وہ کتنا ہی صروری ہو ، بہرحال وہ قتی ہو تاہے۔ دفاعی کام کسی ہمی حال میں تعمیری کام کسی ہمی حال میں تعمیری کام کام بہرحال وہ ہے جوسلانوں کے داخلی تعمیر کے محاذ بر مثبت انداز بین کیاجائے۔ مگرسیاسی زوال کے دورسے لے کر اب کسمسلانوں میں کوئی بھی قابل ذکر گروہ نظر منہیں آتا جو حقیقی طور پر داخلی تعمید کے میدان میں سرگرم ہوا ہو۔

برونی خطرات اور مسائل کی موجود گی اسس کوتا ہی کے بیے کانی عذر نہیں کیوں کہ موجودہ امتحان کی دنیا میں خطرات اور مسائل ہمینہ باقی رہتے ہیں اور وہ ہمینہ باقی رہیں گے۔ موجودہ دنیا میں بیرونی مسائل کے باوجود داخلی تعیرکا کام کرنا پڑتا ہے۔ منفی اسباب کے باوجود مثبت علی کے داسنہ پرسرگرم ہونا پڑتا ہے۔ یہاں کامی بی صرف اس کے لیے ہے جو خارجی حملوں کے باوجود اپنی ساری توجہ داخلی محاذ پر لگا دے۔

اگر " با وجود " کے اسس اصول کا تحاظ نہ کیا جائے توصدیاں گزرجائیں گی اور نتبت کام کبھی نثروع نہ ہوسکے گا۔ اور نتبت تغمیری علی کے بغیر ملت کا احیار ممکن نہیں۔ خارجی دفاع کی کوئی مفدار داخلی تعمیرے کا بدل نہیں بن سکتی ۔

#### ائك مثال

عُرابی پاتا ( ۱۹۱۱ - ۱۹۸۹) مصر کے ایک سیاسی کیڈر سے ۔ ان کا نوہ تھا : مصر المصر سیان رمصر مور ایوں کے بیے ) ان کے زمانہ میں مصر میں خدیو اسماعیل پاشا کی حکومت بھی ، انھوں نے خدیو کو غدار قرار دیا ۔ ان کو یہ شکایت بھی کہ خدیو اسماعیل پاشا مخر بی طاقتوں کا ایجنٹ ہے جنانجہ انھوں نے خدیو اسمائیل پاشا کے خلاف بغاوت کر دی ۔ بیا ۸ ۱۷ واقعہ ہے ۔ مگران کی بغاوت کمل طور پر ناکام رہی ، خدیو اسمائیل پاشا کے خلاف بغاوت کر دی ۔ بیا ۸ ۱۷ واقعہ ہے ۔ مگران کی بغاوت ممل طور پر ناکام رہی ، خدیو اسمائیل پاشا نے ابیع بجاؤ کے لیے برطانیہ سے مدد مانگی ۔ برطانیہ نے فوراً ان کی بیکار پر بسیک کہا ۔ جنانچہ برطانی وجوں کی مرد سے بین اوت کمیں دی گئی اور عُرابی پاشا کو گرفتار کر دیا گیا ۔ مزید یہ مواکہ ۱۸۸۲ میں مصر پر برطانیہ سے مدال

كااقتدار قائم موگيا ـ

اس بناوت میں عُرا بی پاشا کا جن لوگوں نے ساتھ دیا ان میں فوجی لوگوں کے علاوہ مشہور دین مُصلح شیخ محد عبدہ ( ۱۹۰۵ - ۱۹۲۹) اور ان کے ساتھی بھی شامل سفتے۔ تاہم شیخ محد عبدہ اور ان کے ساتھیوں کی شمولیت کے باوجو د بناوت کامیاب نہوسکی۔ " اسلام " کومصر کا نخت ولانے کی کوشش میں " انگریز " مصر کے تخت پر قابض ہو گیے۔

شخ محد عبدہ اسلام کے علم بردار سے۔ دوسسری طرف انگریز غیراسلام کا جھنڈا اسھائے ہوئے کے عقد مگراس کے مقابلہ بین اسلام کے علم بردار محسل طور پرناکام رہے۔ اور غیراسلام کے علم برداروں کو غیرمعولی کامیا بی حاصل ہوئی ۔

یہ ایک واضح مثال بھتی کہ محص اسلام ہے نام پر جھنڈالے کر اٹھنا مقابلہ کی اس دنیا میں کامیا بی کی صانت بہیں ہے کامیا بی کے لیے حقیقی حالات کی مساعدت بھی ناگز بر طور پر صروری ہے۔

مگر عجیب بات ہے کہ اسی مصر میں سٹیک یہی ناکام کہانی دوبارہ ۱۹۵۲ میں دہرائی گئی۔۱۸۸۱ کے "اسلامی جہاد" کا نشانہ فدیو اساعیل پاشا تھا۔ اور ۱۹۵۲ کے "اسلامی جہاد" کا نشانہ شاہ فاروق الاول تھا۔ پہلے جہاد کے قائد عُرابی پاشا کے اور ان کے ساتھ مفتی محد عبدہ اور ان کی جاعت میں مثر کیکھی۔ دوسرے جہاد کے قائد جمال عبدالناصر سنے اورسید قطب اور ان کی جماعت میں انقلاب بن کر ان کے ساتھ شرکی ہوگئی۔ مگر جو انجبام بہلے جہاد کا ہوا تھا، عین وہی انجبام دوسرے جہاد کا ہوا تھا، عین وہی انجبام دوسرے جہاد کا بھی ہوا۔

ان دونوں کوسٹشوں میں ظاہری اعتبار سے تبین فرق سفے۔ گرجہاں تک "اسلامی مجاہرین" کانعلق ہے، دونوں موافع پر ان کا بالکل کیساں انخبام ہوا۔ غیراسسلامی عناصر دونوں بار غالب دہے اورسلم مجاہدین دونوں بار کمل طور پر ناکای کا شکار ہو کہ رہ گیے۔

یمی کہانی ذیا دہ بری شکل میں پاکستان میں دہرائی گئے ہے۔ پاکستان میں سابق صدر جنرل محمد الیوب خال کو اسلام کی راہ میں اصل رکا وٹ سمجہ لیا گیا۔ سبتہ ابوالاعلیٰ مودودی اور ان کے اسلام بیندسائق تنہا اپنی طاقت سے اس رکا وط کو دور نہیں کر سکتے ستے۔ چنا نچہ اکھوں نے دوسری طافقوں کو سکتے ستے۔ چنا نجہ اکھوں نے دوسری طافقوں کو ساتھ سے کے اسلام بیندسائھ سے بیاں کو تخت سے بے دخل کرنے کی مہم چلائی۔ اس مہم کو دہ اتنازیادہ فردری الاس

حدیث بین بتایا گیا ہے کہ دون ایک بل سے دوبار نہیں ڈساجا تا۔ (المومن الایلام فهن جبحی مستین)
اس کا فاسے ایسا نہیں ہونا جا ہیے تھا کہ مسلم رمنا ایک ہی غلطی کو بار بار دہرات رہیں۔ گر مذکورہ تمایس چرت آگیز طور پر بتاتی ہیں کہ وہ ایک ہی سیامی بل سے بار بار دڑسے جارہے ہیں۔ وہ ایک ہی ناکام سیاسی تجربہ کوبار بار دہرائے جارہے ہیں۔ خدا کے دین کی یکسی عجیب علی تفسیر ہے جس کو موجودہ زبان نہم منا دنیا کہ بار دہرائے بین کی کہدند کریں۔ اگر انفیس بولنا نہیں سامے: بیش کررہے ہیں۔ اگر وہ کونانوں کو سندر کھیں۔ اگر انفیس بولنا نہیں انکار کیسے بین کے ایک ہی انسان کی کیسے کہدند کریں۔ اگر انفیس بولنا نہیں سامے: بیش کردہے ہیں۔ اگر وہ کونانوں کو سندر کھیں۔

آه وه لوگ، جنین کرنانهین آتا۔ بچرنجی وه کرتے ہیں۔ جنین بولٹ نہیں آتا بچرنجی وہ بولتے ہیں ، حضین بولٹ نہیں آتا بچرنجی وہ بولتے ہیں ، مرف اس لیے کہ جومواقع کار انجی باقی ہیں وہ بھی باقی مزر ہیں ، پہاں تک کہ نرکسی کے لیے کرنے کا کچھ موقع ہواور نہ کچھ بولے کا۔

#### موعودينه كدمقصود

قرآن کی سورہ نم سر میں الٹرنغسالی نے اپن ایک سنّت کا ذکر اس طرح کیا ہے ۔۔۔ تم میں سے جولوگ ایمان لائیں اور اچھ علی کریں ، ان سے الٹرنے وعدہ فر مایا ہے کہ وہ ان کو زمین میں فلیفہ ریاا قت دار) بنائے گاجیا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اس سنے افت دار دیا تھا۔ اور الٹران سے بیا ان سے دین کو جما دسے گاجس کو ان سے لیے اس نے دین کو جما دسے گاجس کو ان سے لیے اس نے بیند کیا ہے ۔ اور الٹران کی خوف کی حالت کے بعد اس کو امن سے بدل دسے گا۔ وہ هرف میری عبادت کویں گئے اور ہج اس کے بعد ان کارکر سے قوالیسے ہی لوگ نا منسمومان ہیں النور ۵۵۔

اس آیت سے واضح طور پرمعسلوم ہوتا ہے کہ اقتداریا غلبہ ایک امر موعود ہے نہ کہ امر مفھود۔ یعنی ۱۲۵ وہ اہل اسلام کے علی کا نشانہ نہیں ہے۔ اہل اسلام کے یے ان کے علی کا نشانہ تو ایمان اور عل صابح ہے۔
ان کی اپنی توجہ سروع سے آخر تک اسی پر مرکز رہنا چاہیے۔ البتہ جب اہل اسلام پر مترط پوری کردیں۔ وہ
ایمان والی نفیات اور علی صابح والی ذندگی کے ساتھ دنیا میں رہنے مگیس تو الشراگر چاہا ہے تو ان کو ایک ملک
یا ذیا دہ ملک میں حکومت وسلطنت بھی دید تیا ہے۔ اہل اسلام کی ذمہ داری ایمان اور علی صابح کی زندگی افتیار
کونا ہے۔ اس کے حقیق اور ابدی النسام کے طور پر الشرنت الی غلب عطا کو دنیا ہے ، اگر وہ چا ہے۔
اس کے ابتدائی انعام کے طور پر وہ انھیں دنیا میں علی غلب عطا کو دنیا ہے ، اگر وہ چا ہے۔

اس آیت بین جس اسلام علی اور جس فدانی انسام کا ذکر کیا گیاہے ، ان کا نمونہ دور اول میں انتہائی کا مل اور تاریخی صورت میں قائم کر دیا گیاہے ۔ اب جوشخص اس آیت کو یا اس آیت ہیں بیان کردہ متابذ باللی کو سمجنا چاہے ، اس کو اسلام کے دوراول کی تاریخ پڑھنا چاہیے ۔ رسول اور اصحاب رسول کی زندگیوں کا مطالعہ کرکے وہ بخو بی طور پر جان سکت ہے کہ ایمان اور عمل صالح کیا ہے ، اور مومنین صالحین کو فلیفہ ر بااقت دار ، بنانا کیا ۔

ابیان اور عمل صالح کا وہ کون ساکر دار تھاجس کا بنوت دور اوّل کے اہل اسلام نے دیا اور جس کے بعدان کے لیے خلافت رافت دار کے دروازے کھلے۔ اس کو سیف کے بعدان کے لیے خلافت رافت دار کا مطالعہ کرنا چاہیے جس کو کی دور کہا جاتا ہے۔ مدنی دور کو اگر " خلافت "کا دور کہا جائے تو کمی دور کہا جاتا ہے۔ مدنی دور کو اگر " خلافت "کا دور کہا جائے تو کمی دور کو یا "ایمان اور عمل صالح "کا دور تھا۔ یہی دور اول تھاجس نے ان کے لیے دور ثان کا استعماق پیدا کیا۔

کی دورکیا تھا۔ کی دورشوری الفتلاب کا دورسقا، اس وقت جولوگ ایمان لائے، ان کے لیے ایمان ایک عظیم الثان فربان تھی۔ انھوں نے اپنے میں سے اور اپنے جیسے ایک خص کو اس کے اندرونی جوم کی بنا پر بہمان کر یہ اقرار کیا کہ وہ فدا کا پینمیب رہے۔ کسی غرض اور مفاد کے بغیر، فالص اصول کی خاطر، وہ این قوم سے کط سکیے۔ انھوں نے کمل طور پر اپنے آپ کو بامقصد انسان ثابت کیا۔

اکفوں نے ایک فداکی پرستش کی ۔ اکفوں نے ایک اَن دیکھے فلاکو ابنا سب بنالیا۔ اکفوں نے ایپ آپ کو قوی اکابر کی عظمت میں اپنے آپ کو گم کردیا۔ استوں نے ایپ آپ کو گم کردیا۔ استوں نے اپنی ساری توجہ اور سارے جھکاؤ کو صرف فدا کے لیے خاص کر دیا۔ وہ فدا کے لیے جے اور خدامی کی داہ میں اپنی جان دی ۔

انفوں نے اپنے ما حول میں اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیا۔ وہ لوگوں کے خیر خواہ بنے ، چاہے وہ ان کے ساتھ بدخواہ کو یہ ا ساتھ بدخواہی کریں۔ انھوں نے لوگوں کی امانتیں پوری پوری اداکیں ، خواہ لوگ ان کے ساتھ خیانت کامعاملہ کررہے موں۔

انھوں نے لوگوں کے ساتھ بہتر بن اخلاتی سلوک کیا ، خواہ وہ ان کے ساتھ کتنی ہی زیا د تباں کیوں یہ کریں۔ انھوں نے اس اعلیٰ عمل کا تبوت دیا جس کو یک طرفہ اخلاق اور یک طرفہ صبر کہا جاتا ہے۔

یوں میں دیا ہیں دیں۔ لوگوں نے اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہیں کی ، بلکہ ان کے حق میں دعا ہیں دیں۔ لوگوں نے ان کے مائی دیں۔ لوگوں نے ان کے مائی فلم کیا ، اس کے باوجود انفوں نے ان سے الفا من المد کیا۔ وہ عرف احتجاد کی کہ بھوں کے ساتھ بھی انفوں نے نیکی اور سجلائی کی روشن افلاق کو ابنا طریقہ بنایا ۔ افلاق کے سبجائے بک طرفہ حسن افلاق کو ابنا طریقہ بنایا ۔

انھوں نے اپنے مسلسل عمل سے اس بات کا بٹوت دیا کہ وہ اپنے مخالفین کے معالمہ میں بھی انھان پر قائم رہنے والے ہیں - دوسروں کو تو لئے کے لیے بھی ان کے پاس وہی ترازوہ ہو اپنے آپ کو تو لئے کے لیے بی دوہ برائ کو تھالائی کے ذریعہ دفع کو برداست کرتے ہیں - وہ برائ کو تھالائی کے ذریعہ دفع کو تے ہیں ۔ وہ ہرا متبارسے صائح کھہرے - وہ ہر جائج بیں ربانی کردار والے ثابت ہوئے - ایمان اور عمل صائح کے اس معیا رہر جب وہ پورے اترے ، تو الٹریت الی نے ان کے لیے دنیا کی عزت بھی کھے دی اور آخرت کی ابدی عزت اور کامیابی بھی -

# جابس ساله أنتظار

قرآن میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیاگیا ہے \_\_\_\_موسی نے اپنی قوم سے کہاکہ اسے میری قوم ، اسس پاک زمین میں داخل ہوجا و مجو اللہ نے تمہار سے لیے لکھ دی ہے۔ اور اپنی پیلیم كى طرف ہ لوٹو ، وربزنقصان بیں پڑجاؤ كے۔ الفوں نے كہاكہ وہاں ايك زبر دست قوم ہے۔ ہم ہرگز وہاں نہ حائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نرجائیں۔ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں توہم داخل ہوں گے۔ دوآ دی جوالتُرسے ورنے والوں میں سے تخے اور ان دونوں پر التُرنے انعام کیا تھا، انھوں نے کہا کہ تم ان پرا ست دا مل کے شہر کے بھالک میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم اس میں داخل ہوجاؤ گے توتم ہی غالب ہو گے ۔ اور اللّٰہ پر بحروسہ کرو اگرتم مومن ہو۔ انھوں نے کہا کہ اسے موسیٰ ہم کبھی وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں۔ پس تم اور تنهارا فدا دونوں جاکر المو، ہم بہاں بیٹے ہیں موسیٰ نے کہا که اسے میرے رب ، اپنے اور اپنے بھائی کے سواکسی پرمیرا اخت یارنہیں ۔ پس توہمار سے اور اکس نا فرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے۔ اللہ نے کہا کہ وہ طک ان پر جالیس سال کے لیے وام کر دیا گیا۔ ير لوگ زمين ميں بھلكتے بيري كے يہي تم اس نافر مان قوم پر افسوس ندكرو (المائدہ ٢١ - ٢١) یروا قعہ زیارہ تغصیل کے سابخ بائبل (گنتی ،اکستٹنا ، بیٹوع ) میں دیکھا جاسکتا ہے ۔ بائبل کے علمار كے مطابق ، حفزت موسىٰ ٢٠١٠ ق م يں بني اسرائيل كو مصرسے نكال كرصحرائے سينا بيں لے گئے۔ وہاں انعول نے فدا کے حکم کے تحت بنی اسرائیل سے یہ بات کمی کرشام فلسطین کی زمین فدانے تمہارے لیے مقدر کی ہے۔تم احت دام کر کے وہاں داخل ہو ماؤے

اسس علاقہ میں اس وفت عمالقہ (Amalekites) کی حکومت تھی۔ بنی اسرائیل ان سے ڈر رہے ہے۔ جنانچہ وہ است دام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت موسی اور حضرت ہارون کے علاوہ صرف دو آ دمی ایسے تھے جنھوں نے اکٹوکر اس است دام کی تائید کی۔ بائسبل میں ان کا نام یوشع بن نون اور کالب بن یوقت ابتایا گیا ہے۔

بنی اسرائیل نے جب اس معاملہ میں پست ہمتی کا مظاہرہ کیاتو اللہ نعالے نے عمالقہ کے ملک میں وافلہ کے منصوبہ کو چالیس سال تک کے لیے موخر کر دیا۔ بنی اسرائیل کے متعلق خدا کا حکم ہواکہ تنہاری ۱۲۸

لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی۔ اور تمہاری ساری تعدا دمیں سے بیس برس سے لے کراس سے اوپر اوپر کی عمر کے تم سب جننے گئے گئے اور مجمد بیز شکایت کرنے رہے ، ان بیں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے فرر کے تم سب جننے گئے گئے کا ورمجمد بیز شکایت کرنے رہے ، ان بیں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے فرر کے تم کو وہاں بساؤں گا ، جانے نہ یا نے گا (گنتی ۱۲۳ - ۳۰)

اس حکم کامطلب بیتھاکہ بنی اسرائیس کے تمام زیا دہ عمر کے لوگ ختم ہو جائیں ، اور صرف وہ ننگ نسل باقی رہے جوسینا کے صحرائی ماحول میں پرورش پاکر بڑی ہوئی ہے ، اسس وقت وہ عمالفذ کے اوپر جما و کریں اور خداکی مدد سے کامیا بی حاصل کریں ۔

ندا کے اس مکم کے مطابق ، بنی اسرائی اس کے مطابق ، بنی اسرائی کی سے ایس کے کہ تقریباً چالیس سال میں جب ایسا ہواکہ پرانی نسل ختم ہوگئ اور نئی نسل بن کرتئے ارہوگئ تو انھوں نے عمالقہ کے ملک (شاً) و فلسطین ) میں جہاد کیا۔ یہ جہاد ، ۱۲۰۰ نی م میں مذکورہ یوشع بن نون کی قیادت میں انحبام پایا۔ اور اللہ کی مدوسے کامیاب ہوا۔

اس واقد پرغور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی براہ راست وحی کے تحت جہاد کا ایک حکم سامنے آتا ہے۔ مگر اس کے باوجود اس بیعمل کو جالیس سال تک کے لیے موقر کر دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ جن لوگوں کو جہاد کرنا تھا، ان کے اندر جہاد کی استعداد ثابت نہوسکی۔ اگر چہ کم از کم چار آدمی (موسلی، بارون، یوشع، کالب) جہاد کے لیے پوری طرح تسیار سے جن میں دو پیغیر بھی تھے۔ مگر فریق ثانی کے مقابلہ میں بہتعداد ناکا فی تھی، اس لیے جہاد کو ملتوی کر دیا گیا۔

اسس سے معلوم ہوا کہ ہما دان کا نام نہیں ہے کہ آدمی انجام کی پروا کیے بغیر مقابلہ کے میدان ہیں کو دیڑے ، نواہ اس کے نتیجہ میں کی طرفہ طور پر اس کی ہلاکت ہی کیوں نہ ہونے والی ہو۔ جہاد کا مقصد تیجہ حاصل کرنا ہے نہ کہ لو کرم جانا۔ اگر عالات کے اعتبار سے ضروری اسب بموجود نہ ہوں تو لازم ہے کہ آدمی جہاد سے رک جائے۔ وہ افراد کے اندر طلوبہ استعداد پیدا ہونے کا انتظار کر ہے ، خواہ اسس انتظار کی مت یالیس سال تک کیوں نہ وسیع ہور ہی ہو۔

#### ابت دائی عل

کپڑے کی صنعت سے جوبے شمار کام متعلق ہیں ان میں سے ایک اہم کام کپڑے کی رنگائی ہے۔ مثلاً بہت سی ساڑیاں ابتدارؓ کہاس کے سادہ رنگ میں تیار کی جاتی ہیں ۔ اس کے بعید ۱۲۹ ان پررنگ چڑھاکر ان کوجا ذب بنایا جا تاہے۔ رنگائی کا یہ کام اس طرح نہیں ہوتا کہ بنی ہوئی ساڑی کوئے کر رنگ کے حوض میں ڈال دیا۔ اگرایسا کیا جائے تو کبمی اجھارنگ نہیں آئے گا۔ دنگائی کرنے سے پہلے سا دہ ساڑی کو اس مقصد کے بیے تیار کیا جا تا ہے۔ تیار ی کے اس عمل کی تمیس کے بعد ہی کپڑا اس قابل ہوتا ہے کہ اس کورنگائی کے آخری مرحلہ میں داخل کیا جائے۔

اس بیٹی عمل کے بہت سے پہلو ہیں۔ مثلاً کپڑے کو زم کرنا، داغ دھبہ مٹانا، اس کوسفید بنانہ اس سے کپڑے کے اندریہ صلاحیت بیدا ہوئی ہے کہ وہ رنگ کو زیا دہ سے زیا دہ جذب بنانہ اس سے کپڑے کے اندریہ صلاحیت بیدا ہوئی سے کہ وہ رنگ کو زیا دہ سے زیا دہ جذب کرسکے ۔ ان بیٹی تیاریوں کا بعد کی رنگائی اور جیپائی سے نہایت گہرا تعلق ہے۔ یہ معلوم کیا گیا ہے کہ رنگے ہوئے کپڑوں کی یہ فی صدخرا بیوں کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ابت دائی کپڑے کوناقس طور بر تیار کیا گیا تھا ؛

These pretreatments have a major role on subsequent dyeing, printing and finishing of cotton fabrics. In fact, it has been reported that 70% of all the defects occurring on dyed-finished fabrics could be attributed to the imperfect preparation of the base fabrics.

Monthly Colourage, December 1, 1983

کپاس اور کیڑے کا بہ مزاج براہ راست ضاوند عالم کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ ایک عالمی قانون ہے جس سے موا ففت کرکے انسان اپنی پیند کے کیڑے تیار کرتا ہے۔ اس طرح کو یا خدا نے ایک نتانی قائم کردی ہے جو بتارہی ہے کہ زندگی کی تعمیر کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چا ہیے۔ زندگی کی تعمیر میں جمی صروری ہے کہ بیلے تیاری کے مراحل طے کیے جائیں۔ تیاری کی شرطیں پوری کرندگی کی تعمیر میں وہ وقت آتا ہے جب کہ اگلے مرحلہ کی طرف بیش قدمی کی جائے اور وہ کا میابی حاصل کی جائے ہور وہ کا میابی حاصل کی جائے ہور مطلوب ہے۔ ابتدائی مراحل طے کیے بغر کھی ہے ترک میزل نہیں آتی۔

#### وقفذ تعمييه

کائنات خداکی فاموش کتاب ہے۔ دہ ربان حقیقی کو تمثیل کے روپ میں بیان کرتی ہے۔ آدمی اگر کائنات کی فاموسٹ ربان کوسن سکے تو دہ اس کے بیے معرضت کاعظیم زین کت فاند بان کوسن سکے تو دہ اس کے بیے معرضت کاعظیم زین کت فاند بان کوسن سکے تو دہ اس کے بیے معرضت کاعظیم زین کت فاند

درخت کو دیکھئے۔ درخت زمین سے نکلتا ہے تو وہ کم در بو دے کی ما نند ہو تلہے ۔ اسس کے تندمیں ابھی طون ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ۔ اس وقت درخت کیا کرتا ہے ۔ وہ سراپا زمی بن جا تاہے ۔ ہواؤں کے جبو کے آتے ہیں تو وہ ان کے معت بلہ میں اکر ما نہیں ، بلکہ ہوا کا جبو نکا اس کوجس طرف ہے اسال کی زبان ہیں، اس کوجس طرف ہے اسال کی زبان ہیں، سرکوجس طرف ہوا ہو جدھر کی میں کی تصویر بن جا تاہے ۔

گراس پودے کو ۲۵ سال بعد دیکھئے تو وہ بالکل دوسری نفویر بیش کرر ہا ہوگا۔ اب وہ اپنے موسٹے تن ہر برصنبوطی کے ساتھ قائم ہو تاہے۔ اب جھکنے کا لفظ اس کی ڈکنٹزی سے فارج ہو چکا ہوتا ہے۔ ۔ وہ ہواؤں کے جھونکے سے غیرمت ازرہ کرسیدھا اپن جڑوں پر کھر ار ہتا ہے۔ اب وہ زببن پر درخت "بن کر رہ تا ہے ۔ ہب کہ اس سے پہلے وہ "پودا" بن کر رہ رہا ہمقا۔

درخت اس طرح تمثیل کی زبان میں بتار ہاہے کہ ہرآدمی پر ابتدار دہ وقت آتاہے جب کہ اس کو ایک و قطان تعمید درکار ہوتا ہے۔ جب صرورت ہوئی ہے کہ وہ ابن جڑیں زمین میں داخس کو کے ۔ وہ اپنے تنہ کومضبوط کرے ۔ وہ اپنے آپ کو ایک طاقت ور وجود کی چٹیت ہے نشوونا دے۔ اس وقف کے دوران اس کو اس طرح مہیں رہنا جا ہے جب س طرح کو ئی شخص مضبوط اور شتکم ہونے کے بعد رہتا ہے۔ ۔

اسس ابتدائی مرحد میں اس کو نری اور موانقت (adjustment) کا مجتمہ بن حبانا چاہیے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کمیا تو اس کو تعمیر کا دفقہ نہیں ملے گا ، اور جو کوئی وقف تعمیر سے محروم ہوجائے ، وہ کبھی مرحد کہ تعمیر تک بھی نہیں ہے گا ۔ ایسا شخص بمیشہ کم وربودا بنار ہے گا، وہ کبھی تناور درخت کامقام حاصل مہیں کرسکتا ۔

### أنسلامي دعوت

جب بارش کا موسم آتا ہے اور کھنڈی ہواؤں کے ساتھ کا لے بادل فصابیں منٹرلانا شروع کرتے ہیں تو خلاکا فرست خاموش زبان میں یہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جوا بنا بیج زمین میں ڈالے تا کہ خداسارے کا کناتی نظام کواس کی موافقت میں جمع کردے اور اس کے بعداس کے بہج کو سات سوگن زیادہ فصل کی صورت میں اس کی طرف لوٹائے۔ ایسا ہی بچھ معاملہ آج دین کا بھی ہے۔ خدلنے آج سارے امباب دین کی موافقت پر جمع کردئے ہیں سیکٹروں برس کی گردش کے بعد زمانہ نے فیصلہ کی جو بنیا دفراہم کی ہے وہ عین ہمارے تی ہیں ہے۔ اب ان امکانات کو بردئے کا دلانے کے لئے صرورت ہے کہ کچھ خدا کے بندے انتھیں جو صرف خدا کے لئے ا بنے آب کو اس شن میں وے دیں۔ جولوگ اپنے آب کو اس شن کے جوالے کریں گے ان کے لئے خدا کا دعدہ ہے کہ دوہ ان کے میا تصور کی کہ اس تھا گر اس نے چاہا تو کے ملک کا سات سوگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ انعام آخرت میں لوٹائے گا اور اس کے ساتھ اگر اس نے چاہا تو موجودہ دنیا میں بھی۔

اسلامی تاریخ دو بڑے مرطوں سے گزر حکی ہے اور اب اس کے تیسرے مرحلہ کا آغاز ہونا ہے۔ مجھنہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں جن کواس تیسرے مرحلہ کو مشروع کرنے کی سعادت حاصل ہوگا ۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ آج اس سے بڑا کوئی کمیدان عمل نہیں حس میں قوت والے اپنی قوت لگائیں اور اس سے بڑی کوئی مدنہیں حس میں بہید والے اپنا بیبیہ خرج کریں ۔

### اسلام كياہے

اسلام ایک نفظین توحید کا نام ہے۔ جس طرح درخت اصلاً ایک یے کا نام ہوتا ہے اسی طرح اسلام کی اصلی حقیقت توحید ہے اور بقید تمام چیزی اس توحید کے مظاہرا در تقاضے۔ توحید بظاہریہ ہے کہ خدا کئی نہیں ہی بلکہ خدا ایک ہے۔ مگریہ توحید کوئی خشک گنتی کا عقیدہ نہیں ہے جو کچھ مقررالفاظ دہراکر آدمی کو حاصل ہوجا ۔ یہ اپنی ذات کی فئی کی قیمت پرخدا کا اثبات ہے ، یہ خدا کے مقابلہ میں اپنے آپ کو دریافت کرنا ہے۔ خدا قا در مطلق ہے اور بندہ عاجز مطلق ۔ کوئی بندہ جب خدا کے ساتھ اپنی اس نسبت کو پالیتا ہے تواسی کا نام توحید ہے۔ توحید یا ایک النہ برای بان ایک سنوری فیصلہ ہے۔ یہ تی کا انکار کرنے کی فدرت رکھتے ہوئے تی کو مان لین ہے۔ اس اعتبارے ایک استعوری اعتراف بلاشہ اس اعتبارے ایک صدید کی ایک سندری اعتراف بلاشہ اس دنیا کی سب سے بڑی ہی ہے۔

یمی توحید دنیائی تمام چیزول کا دین ہے۔ زیبن اورسورج انتہائی کامل صورت میں خداکی تابعداری

کررسے ہیں سے ہدی کھی کمال درجہ پابندی کے ساتھ خدای مقرر کی ہوئی را ہوں برجل رہی ہے۔ مگران میں سے سے سی کی محکومی شعوری محکومی نہیں۔ وہ خود اپنی بناوٹ کے اعتبار سے ویسے ہی ہیں جیسا کہ انحیس ہونا چاہئے۔ ساری کا کنات میں بصرف انسان ہے ہوارا دہ اور شعور کے ساتھ اپنے کو محکوم بنا تاہے۔ کا کنات کی ہر جیز کا لل طور برخلاکی فرمال برداری کررہی ہے۔ گرانسان کی فرمال برداری اختیاری ہے اور دو سری چیزوں کی فرما برداری فرمال برداری کررہی ہے۔ گرانسان کی قرمال برداری اختیاری ہے اور دو سری چیزوں کی فرما برداری بیا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں خداکو سجدہ کررہی ہیں۔ مگر ایک انسان حب سجدہ کرتے ہوئے زمین بہا بنا سرد کھتا ہے تو یہ تمام عالم کا گنات کا سب سے زیا دہ عجمیب واقعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دو سری چیزیں جبورانہ سجدہ کررہی ہیں مگرانسان شعور اور ارادہ کے تت اینا برخدا کے آگے جکادیتا ہے۔ کیونکہ دو سری چیزیں جبورانہ سجدہ کررہی ہیں مگرانسان شعور اور ارادہ کے تت اینا برخدا کے آگے جکادیتا ہے۔

انسان کے ذریعہ اس کا نئات میں شعوری اور اختیاری محکومی کا واقعہ و جود میں آیا ہے جس سے بڑا کوئی دو سرا واقعہ نہیں ۔ یہی انسان کی اصل قبیت ہے ۔ انسان وہ نا در مخلوق ہے جواس کا نئات میں شعور قدرت کے مقابلہ میں شعور عجز کی دو سری انہا بنا آ ہے ۔ وہ کا نئات کے صفحہ بریہ عدد "کے مقابلہ میں "صفہ کا ہمند سم شعور عجز کی دو سری انہا بنا آ ہے ۔ وہ کا نئات کے صفحہ بریہ عدد "کے مقابلہ میں اپنے ہے انا ہونے کا ثبوت دیتا ہے ۔ ایک شخص کا موحد بننا اس تصریح کر کے نئا ہے ۔ وہ خلا میں ہونے والے تمام واقعات میں سب سے بڑا واقعہ ہے جس کا انعام کوئی سب سے بڑی جیت ہیں ہوئی ہے۔ ہی ہوئی ہے ۔ اسی سب سے بڑی وہ ہوئی ہے ۔ جنت کسی کے مل کی قیمت نہیں ۔ جبت کسی بندے کے لئے خلاکی نیخ شش ہے کہ اس کے بندے نے اپنے رب کو وہ چر پیش کردی جو کا نئات میں کسی نے بیش نہی کی تنی نہیں دیا تھا۔ اس کے خلائی نیخ اس کو حد وہ جر پیش کردی ہو کا نئات میں کسی نے بیش نہی کی تا ہو کہ کا نہیں دیا تھا۔ اس کے خلائے خلائے کا میں کو دہ جر اس نے کسی دوسری مخلوق کو نہیں دیا تھا۔

### جنت کیاہے

جنت ایک انتہائی جرت انگیز دنیا ہے ہو خدا نے اپنے خاص بندوں کے لئے بنائی ہے۔ دہاں خداک صفاتِ کمال اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہیں ۔ حبت کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہاں ہٹر خون ہوگا اور نہ خون ۔ یہ نا قابی فیاس حذنک انوکھی صفت ہے ۔ کیوں کہ دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا دولت مند یا حکمراں اس برقا در نہیں کہ دہ غوں اور اندلیشوں سے خالی زندگی اپنے لئے مصل کر ہے۔ جبت کے بارے میں قران میں آیا ہے کہ وہاں ہرطوف "سلام سلام" کا چرچا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حبت ابسے بلندانسا نوں کی آبادی ہے جو ہرقسم کے منفی جذبات سے خالی ہوں گے۔ ان کے دلول میں دو مرد وں کے لئے سلامتی اور خیر خوالی کی آبادی ہے جو ہرقسم کے منفی جذبات سے خالی ہوں گے۔ ان کے دلول میں دو مرد وں کے لئے سلامتی اور خیر خوالی کی آبادی ہو خوار کی خوالی میں نہیں فارج ہوگا بلکہ ایک خوشبود اربوا نکلے گی اور اس کے ذریعہ تمام کنافت ہوگا وہ بول و براز کی شکل مطلب یہ ہے کہ جبت ایسالطیف مقام ہے جہاں غلاظت ہی بشکل خوشبو خارج خوار ح

ہوتی ہے۔ حدیث بیں ہے کہ جنت ہیں بنین نہیں ہوگی جب کہ وہاں آدمی کی ہر نواہ ش پوری کی جائے گی۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ جنت اتنی لذیذ حکہ ہے کہ آدمی ایک رات کی بیند کے بقدر بھی اس سے جدا ہونا بہت ند نہ کرے گا مطلب بیہ ہے کہ جنت اتنی لذیذ حکہ ہے کہ آدمی ایک رات کی بیند کے بقدر بھی اس سے جدا ہو گابٹنت کا بٹروس حالاں کہ وہ اس کے اندر کھر ہا کھرب سال سے بھی ذیا وہ مدت تک رہے گا۔ کیسا عجیب ہوگا بڑت کا بٹروس اس سے بڑھ کر ہیں کہ جباں آدمی اپنے خدرا کو دیکھ سکے گا۔ وہ خدا جو جو محمل کی نافابل قیاس نو بیوں کا مالک ہے۔ وہ خدا جو درختوں کی سر سبزی اور دہ خدا جو آسمان کی عظمتوں کا خالق ہے۔ وہ خدا جس نے سورج کو چیکایا۔ وہ خدا جو درختوں کی سر سبزی اور کو خدا جو اس کی تعلق میں خطا ہر ہوا۔ ایسا خدا کیسا عظیم اور کیسا حسین ہوگا اس کا تصور اتی قیاس بھی کسی کے پھولوں کی حبک میں ظا ہر ہوا۔ ایسا خدا کیسا عظیم اور کیسا حسین ہوگا اس کا تصور اتی قیاس بھی کسی کے لئے ممکن نہیں جس جنت میں ایسا تفیس ماحول ہو؛ جہاں کا کنا ت کے رب کا دیدار حاصل ہونا ہواس کی لذوں اور راحتوں کو کون بیان کرسکتا ہے۔

### مومنارهٔ زندگی

ایسی قیمی جنت کسی کوست دامول نہیں ال کتی ۔ یہ تو اسی نوش نفیب ردح کا حصہ ہے بچھی قی معنول میں خدا کا مومن بندہ مونے کا تبوت دے ۔ مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ دمی کی پوری زندگی بن جائے ۔ کے ساتھ کچھ اسلامی علیات کا بوڑ لگائے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی آ دمی کی پوری زندگی بن جائے ۔ اسلام ہاتھ کی حیث کلیان بن بلکہ دہ آ دمی کا پورا ہاتھ ہے ۔ بوشخص اسلام کو اپنی زندگی میں غیرو شرحنم میرین کر مطلب اسلام ہاتھ کی حیث کلیا نہیں بلکہ دہ آ دمی کی بوری زندگی میں خور ترحنم میرین کر مطلب میں نہیں ہے کہ آ دمی «خدائی فو حداد» بن کر کھڑا موجائے اور حکم انوں کے خلاف ابوز کیٹن کا پارٹ اوا کرنے کو اسلام کا کمال شخصے گئے ۔ اس قسم کی چیزی اسلام مہمیں ، وہ خود ساختہ سیاست کو اسلام کا نام دینا ہے ۔ بہلی قسم کے لوگ اگر دین کی کم قدری کے مجسم میں تو دوسری قسم کے لوگ اگر دین کی کم قدری کے مجسم میں تو دوسری قسم کے لوگ اگر دین کی کا مستحق بناتی ہیں نہ کہ دوسری قسم کے لوگ ان ناراضگی کا مستحق بناتی ہیں نہ کہ خدا کے اغام کا۔

مومن دہ ہے جس کے سینہ میں اسلام ایک نفیباتی طوفان بن کر داخل ہوا ہو۔ جو خداکوا تناقر سیب پائے کہ اس سے اس کی سرگوٹ یاں جاری ہوجا کیں۔ جس کی تنہا کیاں خدا کے فرشتوں سے آبا درہتی ہول جس کے اسلام نے اس کی نربان میں خداکی لگام دے رکھی ہو۔ اور جس کے ہاکھوں اور سیروں میں خداکی بیڑیاں بیڑی ہوئی ہوئی جس کے اسلام نے اس کو حتر کی امدسے پہلے شرکے میدان بی کھڑا کردیا ہو چھیقت یہ ہے کہ جو کھے کا فربر مے نے بائیں گے جب کہ خدا اسے دہ مومن برجینے جی اسی دنیا میں گزرجاتا ہے۔ دو سرے لوگ جن باتوں کو اس وقت پائیں گے جب کہ خدا اسی غیب کا بردہ پھا مرکز سامنے آجائے گا ، مومن ان باتوں کو اس وقت پالیتا ہے جب کہ خدا اسی غیب کے بردہ عیب کا بردہ پھا مرکز سامنے آجائے گا ، مومن ان باتوں کو اس وقت پالیتا ہے جب کہ خدا اسی غیب کے بردہ

یں چپاہواہے مون پرقیامت سے پہلے فیامت گزرجاتی ہے جب کہ دوسروں پرقیامت اس وقت گزرے گی جب کدوہ عملاً آجکی ہوگی۔

#### اسلامی دعوت

اگ کا آگارہ جب خارج کوا پنے وجود کا احساس ولا تا ہے تواسی کوہم آ پنے کہتے ہیں۔ برف کا تودہ جب اپنے ماحول کو اپن حقیقت سے متعارف کرتا ہے تواسی کو مھنڈک کہا جا تا ہے ۔ میں معاملہ مون کا بھی ہے۔ زمین پرکسی مومن کا وجود میں آئے گی کرنفس انسانی پرکسی مومن کا وجود میں آئے گی کرنفس انسانی میں جب وہ خلائی بھونچال آ تا ہے جس کواسلام کہا گیا ہے تواس کے بعد للازی نیتے ہے طور پرایسا ہوتا ہے کہ اس کے با جرکی دنیا اس سے با بخر ہونا متروع ہوجاتی ہے ۔ میں اسلامی دعوت کا آغاز ہے۔

اسلامی دعوت فردانسانی میں انقلاب لانے کی دعوت ہے نہ کہی قسم کے قومی یا بین اقوامی ڈھانچ میں اکھیڑ بچھاڑ کرنے کی ۔ اسلامی انقلاب اصلاً ایک نفسیاتی انقلاب ہے اورنفسیاتی انقلاب سے اندر وقوع بین اسکتا ہے ۔ نفس کا دجو دصرف ایک فرد میں ہوتا ہے اس لئے اسلام کی گھٹنا بھی ایک فرد ہی میں گھٹی ہے ۔ قومی یا بین اقوامی ڈھانچہ کا اپناکوئی نفسیاتی دجو دنہیں ۔ اس لئے قومی یا بین اقوامی ڈھانچہ کو اسلامی دعو کانشانہ بنانا ایسا ہی ہے جیسے خالی نضامیں تیرمارنا۔

عام طور برابیا ہوتا ہے کہ کسی گروہ کے قومی حالات یا کسی جغرافیہ کے تدنی احوال ہوگوں میں بھیل بیدا کرتے ہیں اور اس کے بعدان کے درمیان ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر مسلما نوں کے اندر ان کے قومی یا سیاسی حالات کے نیتجہ بیں کوئی حرکت اٹھ کھڑی ہوتو اس کا نام اسلامی تحریک نہیں ہوجائے گا۔ اگر مسلمان اپنے قومی دشمن سے تصادم کو جہا دکہیں یا اپنی قومی تعمیر کو اسلام کی اصطلاحوں میں بیان کریں تویہ اسلام نہیں بلکہ غیراسلام کو اسلام کو نام دینا ہے جوا دمی کو صرف مزاکا ستحق بناتا ہے نہ کہ اس کی بنا براٹھیں مگر اسلامی انعام دیا جائے ہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں اس قسم کی اسلامی تعمیر عظیم اسٹان بیمیا نہ براٹھیں مگر مسلم کو اس طرح بے نیتے ہوکررہ گئیس جیسے خدا کے نز دیک ان کی کوئی قیمیت بی نہیں۔

حقیقت بہ ہے کہ برسب کے سب قومی ہنگا مے ہیں اور کسی قوم کے قومی ہنگا موں کا نام اسلام نہیں ۔
اسلامی دعوت کی تحریک ایک لفظ میں جنت کی طرف بلانے کی تحریک ہے۔ جنت خدا کی تطبیعت دفیاب دنیا ہے جہال وہ لوگ بسائے جائیں گے جواخلاق خدا و ندی کی سطح پر جئے ہوں، جمعوں نے دنیوی تعلقات میں کمال انسانیت کا ثبوت دیا ہوہ جو خدا کی امیری دنیا سے اثر ہے کہ متحرک ہوئے ہوں نہ کہ سیاسی اور معاشی حالات کے اثر ہے۔ آج کی کا ثبوت دیا ہو، جو خدا کی امیری دنیا سے اثر کے امیری نفسیات اور کر دار کے اعتبار سے منتی ماحول میں بسانے سے مت بل

عمرب کے ان کو جھانٹ کر حنت میں داخل کر دیاجائے گا۔ اس کے بعد بقیہ تمام لوگ خداکی رحمتوں سے محروم کرے دور کھینیک دے جائیں گے تاکہ ابدی طور پر تاریکیوں کے غاربی کھیٹکتے رہیں۔

انسان کے سوابقیہ دنیا ہے حرقیبن ہے۔ ہرے بھرے درختوں اور نرم ونازک بھولوں کو دیجھے ،

زمین وا سمان کے قدرتی مناظر کامعائذ کیجئے۔ ان کی بے بناہ ششش آپ کو اس طرح اپن طرف کھینج ہے گ کہ ان سے نظر سٹانے کا جی شرچاہے گا۔ گراس کے مفا بلہ میں انسانی دنیا ظام اور گذرگی کا کوڑا خار بنی ہوئی ہے۔ اس فرق کی وجرکیا ہے۔ اس کی وجربہ ہے کہ بقیہ دنیا کی سطح پر خدا کی مرضی براہ راست اپنی پوری شکل میں نافذ ہے ، یہ دنیا وسی ہی جے جسیا کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ ہو۔ اس کے برعکس انسان کو خدا نے آزادی دے دی ہے۔ اس آزادی کے غلط استعمال نے انسانی دنیا کو جہنم کرہ بنا دیا ہے یوفیقت یہ ہے کہ نام خوبوں کا مالک صرف خدا ہے۔ خدا جہاں اپنے اختیار کو روک ہے دہیں سے جہنم شروع ہوجاتی ہے اور خدا جب کا مالک صرف خدا ہے۔ خدا جہاں اپنے اختیار کو روک ہے دہیں سے جہنم شروع ہوجاتی ہے اور خدا جب این اختیار کو نافذ کر دے تو اس کا نام جنت ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ فدانے اتنا بڑا خطرہ کیوں ہول بیا کہ انسان کو آزادی دے دی کہ وہ فدای حمین دنیا کو ابنی باغیات کارروائیوں سے عذاب خانہ بنا دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر وہ قمیتی انسان جنے بنہیں جاسکتے تھے جوجنت ہیں بسائے جانے کے قابل ہوں۔ خدا کی دسی دنیا اپنی ان گئت جیزوں کے ساتھ کھی طور پر خوالی اطاعت گزاد ہے۔ حقیر چیونی سے لے کرعظیم کہ کہشانی نظاموں تک کوئی چیز بھی نہیں جو خدائی مرضی سے ادنی انخوات کرتی ہو۔ تاہم بیتمام چیزی اس لئے محکوم ہیں کہ وہ بے اختیار ہیں۔ فرماں برواری کے سوا کوئی ووسرا راستہ اختیار کرنا ان کے لئے ممکن نہیں۔ اب خداکو ایسی با شورا ورحقیقت پن توفوق ورکال منی جو اختیار رکھتے ہوئے کے اختیار کوئی ہے۔ ایک مختی جرکے بغیز فودا ہے آزاد ادارہ سے اپنے کو فداکا محکوم بنی جو اختیار رکھتے ہوئے کے اختیار کو چیز سب سے زیادہ پر بینان کرتی رہی ہے وہ انسان کی دنیا میں بنائے۔ یہ بیا کے دیا کا یہ غظیم کارخانہ آباد کیا گیا ہے۔ تا بی مزالی کو خداکا کا مختیم کارخانہ آباد کیا گیا ہے۔ تا بی مزالی کو خداکا کا مختیم کارخانہ آباد کیا گیا ہے۔ تا بی مزالی کو خداکا کا مختیم کارخانہ آباد کیا گیا ہے۔ تا مرب ای کوئی کی دنیا میں مزالی کا مسلم کی دنیا میں مزالی کو خداکی کو خداکی کا خوالی کا مختیار اور ان کیا کہ انسان ابنی آنادی کا انتخاب نہیں کیا جاسکتے ہیں جن کے مزالی کو خداکی خوالی کو خداکی خوالی کیا تابی کیا کی خوالی کو خداکی خاطر ہے اختیار کی مناز کی کو خداکی خاطر ہے اختیار کے مقتی ہیں۔ یہ محالی کی کو خداکی خاطر ہے اختیار کی کی بیاہ محالی کی فیمت ہیں۔ یہ محالی کی کو خداکی خاطر ہے اختیار کوئی کی کے مناز کی کی بناہ برائی ان در اصل ایک بے بناہ محالی کی فیمت ہیں۔ یہ محالی کی کہ انسانوں کے حکل کر پا تھا۔ دنیا کی بیاہ برائی ان در اصل ایک بے بناہ محالی کی گیت ہیں۔ یہ محالی کی کہ انسانوں کوئی کی کوئی کی کہ انسانوں کوئی کیا کوئی کوئی کی کہ دنیا کی کوئی کی کہ انسانوں کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کی کہ انسانوں کے حکل کیا کہ کی کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کی کوئی کیا کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا گیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کیا کوئی کیا کہ کیا کیا کہ کوئی کیا کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا

سے دہ سعیدر دحیں جھان کرنکالی جاکیں ہو پورے شعور اور کمل ارادہ کے ساتھ اپنے کوخدا کا محکوم بنالیں۔ وجعن حقیقت پندی کی بنا پر۔

یہ دہ انوکھی ہستیاں ہیں جن کو یہ وقع تقاکہ دہ ہی کو جھٹلادیں مگر انھوں نے ہی کو نہیں جھٹلایا ہجن کو بہ اختیار حاصل تھاکہ دہ اپنی اناکا جھنٹر اا ونچاکریں۔ مگر دہ اپنی کو بجھپی سیٹ پر سجھاکر ضائو صدرت بنانے بر راصنی ہوگئے۔ عن کو پوری طرح یہ آزادی بل ہوئی تھی کہ دہ اپنی قیا دت اور اپنے مفا دات کا گنبر کھڑاکریں مگر انھوں نے ہر" اپنے "کو خود اپنے ہا تھوں سے ڈھا دیا اور صرون ہی کا گنبر کھڑاکر کے انھوں نے خوشی حاصل کی ۔ اسفوں نے ہر" اپنے "کو خود اپنے ہا تھوں سے ڈھا دیا اور صرون ہی کا گنبر کھڑاکر کے انھوں نے خوشی حاصل کی ۔ اس قسم کی نا در روحیں اس کے بغیر حنی نہیں جاسکتی تھیں کہ ان کو کمل آزادی کے ماحول میں رکھا جائے اور آزادی کا حقیقی ماحول فائم کرنے کی ہر قیمت برواست کی جائے ۔ اسلامی دعوت کا مقصد اسبی ہی دوحوں کو تلاش کرنا ہے۔

اسلامي انقلاب

دنیا میں سیاسی اور تمندنی انقلاب اسلامی دعوت کا براه راست نشانه نہیں۔ تاہم وه اس کا بالواسط پر نیتجہے کسی معاشرہ میں جب قابل لحاظ تف وا دا بسے افراد کی جمع ہوجائے ہوائٹد کے لئے جین اور اللہ کے لئے مرناج استے ہوں تو قدرتی طور ریروقت کی سیاست اور تمدن ریرانخیں کا غلبہ ہوجاتا ہے۔ اسلامی سیاست یا اسلامی نظام نام ہے ایسے دوگوں کے ہاتھ میں اقتداراً نے کا جوالٹر کے اگے اپنے کو بےنفس کر چکے ہوں میجفوں نے این " یس " کو خدا کے عظیم تر" میں " یس گم کردیا ہو جن کے جذبات واحساسات آخرت سے انت زیادہ متعلق بوجائیں کہ دنیا ہیں ان کاکوئی حصلہ باتی نہ رہے جو دوسرے کے دل کے دردکو اپنے سیننہ میں محسوس کرتے ہوں ۔ا بسے ہی افرا داسلامی نظام قائم کرتے ہیں اورا پسے افرا داسی وقت بنتے ہیں جب کہ ہرقسم کے دنیوی قفسد سے بند ہوکر خانص آخرت کے لئے تحریک چلائی جائے۔اس سے بیکس اگر نعروں اور حلبسول کے زور کر کوئی انقلاب بر پاکیاجائے تودہ انقلاب نہیں ایک ٹر ہونگ ہوگا جہاں اسلام کے مغرے توبہت ہوں کے مگراسلام کے عمل کا کہیں و حود نہ ہوگا۔ ایسے لوگ حق کے تقاضوں کا نام لیس کے مگرع کا اپنے گروہ کے تقاضوں کے سواکوئی جیزان کے سامنے نہ ہوگی۔ وہ انقلاب اسلامی کے بہنگاہے بریاکری کے مگر حقیقت ان کا مدعایہ ہوگاکہ دوسرول کو تخت سے ہٹاکر خود اس پر قابص ہوجائیں۔ وہ انسانیت اور اخلاق کے نام برِجلسوں اور نقربروں کی دھوم مجائیں سگے مگر اس كامقصود صرف يه موكاكه ايك خونصورت عنوان برايني قيادت كي شان فائم كريد راسلامي انقلاب كي واحد لازمي سرط"بے میں" انسانوں کی فراہمی ہے اور موجودہ طرز کی تحریجوں سے سب سے کم جو چیز پیدا ہوتی ہے دہ میں ہے۔ ملکہ سیاسی اور قومی اندازی پر تحرکیس تو " بیس " کی غذا بیس ند که " بیس " کی نفسیات کوختم کرنے والی - خارجی انقلاب کونشانہ بنافے والی تحریب افراد کے اندر کردار نہیں بیدا کرسکتی ۔ کردار تمبیشہ ذاتی محرک سے بیدا ہوتا ہے نہ کہ خارجی محرک سے۔

کوئی آدمی دوسرے کے لئے بہیں کما آ، اس طرح کوئی آدمی بیرونی محرک کے لئے باکردار بھی نہیں بنتا۔ جولوگ "نظام"، کے نام پر افرادسے باکردار بننے کی اہیلیں کرتے ہیں وہ صرف اپنی سطحیت کا نبوت دیتے ہیں اور دوسرے کے بارہ بیں کتراندازہ کا

بیغمسب رکاکام اسلام کامشن ایک ہی مشن ہے ۔ اور وہ ہے توحید کا پیغام لوگوں تک بینجانا رایک ایک شخص کو موقد بنانے کی کوسٹسٹ کرنا ہی قدیم ترین زمانہ سے تمام نبیوں کامشن تھا۔ مگر پینمبراسلام صلی الدعلیہ وسلم سے پہلے تمام زمانوں میں توحید کی دعوت جان کی فریان کی قیمت پردینی ہوتی تھی۔ توحید کا پیغام لے کر ا تھنے والے آگ کے الاؤمیں ڈال دئے جاتے اور آروں سے چیردے جلتے۔ اس کی وجہ کیاتھی ۔اس کی وجہ يتقى كدةديم زمائد مين شرك كوفكرى غلبه كامقام حاصل تفارحتى كرسياست كىبنيا دعبي شرك برقائم تقى رقديم زماند کے بادشاہ لوگوں کویہ بادر کرا کے ان کے اوپر حکومت کرتے تھے کہ وہ دیوتاؤں کی اولاد ہیں۔ان کے اندر خدا حلول كرآيا ہے۔اس كے جب توجيد كا داعى يرآ وازبلندكريا كرفداصون ايك ہے ،كوئى اسس كا شركي نہيں، تو قديم زماند كے بادشا ہوں كويہ اواز براہ راست ان كے ق حكم ان كوچيليخ كرنے والى نظرا تى تقى۔ اس میں ایفیں اپنی مشرکاندسیاست کی تر دید دکھیائی دیتی تھی ۔چٹانچہوہ اینے سیاسی مفادکی بنا پرتوحید کے داعیوں کے دہمن بن جاتے اور بے رحمی کے ساتھ ان کو کیل دیتے۔

الترتفاني فيصلدكياكماس صورت حال كويميشد كع لا ختم كرديا جائے رقرآن مي بينيبراخرالزمان اورآب كسانتيون كوسكهايا كياكتم اس طرح وعاكرو: رَتَبنا وَلا محمل علينا إصْ أَكما حَمَلْتَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا (خدایا مارے اوبروہ بوجھ نظال جوتونے م سے پہلے کو گوں پر قالا تھا)۔ یہ دعا کے اندازیں اس خدائی فیصله کا اظهار تھا کہ خدا انسانی تاریخ میں ایک نیا انقلاب لانے والا سے جس کا نتیجہ یہ ہو گاکہ افتدار كارسنت ترك سے توٹ جائے گاراب حكومت ايك خالص سياسى معاملہ ہوگا ندكدا عتقا دى معاملہ يہى وہ خدائى منصوبة تعاجس كى تميل كے لئے قرآن ميں حكم ديا گيا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله میں دانفال ۲۹) مین مشرکوں سے الروریہاں تک کہ فتنہ کی حالت باقی ندرہے اور دین سب اللہ کا موجائے۔ فتنه كم عنى آزمائش كے بیں۔ فَكُنَ فلا فاعن دأب ہے كمعنى بیں دائے سے پھیر دینا۔ قرآن میں آباہے: موسی کواس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سواکسی نے نہ مانا ، فرعون اور اپنی قوم کے بڑے لوگوں کے ڈرسے جن كواندسينه تقاكة فرعون ان كوسناك كالريش ١٥) اس آيت بن ان يفته فيم كالفظر يحرسنا في ادرعذاب دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ گویا فتنز کے معنی تقریباً وہی ہیں جس کوائگریزی زبان میں (persecution) کتے ہیں مینی کوئی رائے باعقیدہ رکھنے کی بنایرسی کوستانا۔ ابسوال به به که ده کون سافتنه تقاجس کوخم کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ شرک کا فتنه تھا۔ چنانچ مفسر یو نے ان آیات میں فتنه کی تفسیر شرک سے کی ہے۔ تاہم بہاں فقنہ سے مراد طلق شرک بہیں بلکہ شرک جارح ہے۔
کیونکہ شرک جب جارح ہے تھی وہ رو کنے والا بنتا ہے۔ حتی لا تکون فتن ہے کا مطلب ہے حتی لا کیفنن رجل عن دین نے دین شرک بے زور اور غلوب بوکر رہ جا سے اور غالب دین مرک بے زور اور غلوب بوکر رہ جا سے اور غالب دین کی حیثیت سے صرف دین توجید دنیا میں باقی رہے۔

شرک اپنی ابتدائی صورت میں محض ایک عقیدہ ہے۔ مگر قدیم زمانہ ہیں اس نے "فلتہ" کامقام ماسل کرلیا تھا۔ اس کی وجہ بیتی کہ قدیم زمانہ ہیں انسانی فکر برشرک کا غلبہ تھا۔ زندگی کے ہر عاملہ کوشرک کے نقطہ نظر سے دیکھاجاتا تھا بیٹی کہ سیاست وحکومت کی بنیا دھی شرک کے اوپر قائم تھی ۔ لوگ سورج اور جاندہ ہیں چیزوں کو وقی یا سیجھے تھے اور شاہی خاندان اپنے آپ کو ان و بوتا کوں کی اولاد بتاکر لوگوں کے اوپر حکومت کرتا تھا۔ اس بنا پرجب تو حید کا داعی یہ کہتا کہ خدا صرف ایک ہے ، باتی تمام چیزیں اس کی مخلوق اور محکوم ہیں تو قدیم بادشا ہوں کو بہنظریہ ان کے حق حکم ان کی شروید کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ اس کو اپنا حربیف سمجھ کراس کو مٹ نے کے در پ موجاتے ۔ عرب میں اور اطراب عرب میں توحید کی بنیا دیر جو اسلامی انقلاب آیا اس نے شرک کو فکری غلبہ کے مقام سے ہٹا دیا۔ اب شرک کی حیثیت ایک ذاتی عقیدہ کی ہوگئ نہ کہ ایک ایسے عوامی نظر یہ کی جس کے اوپر ہاجی کا پورانظام قائم ہو نیتی تی شرک کا رشتہ آقدار سے ٹوٹ گیا کیونکہ اب شرک کی بنیا دیرس کے لئے حق حکم اف کا دیونکا کرنے کا موقع باتی نہیں رہا تھا۔

معلوم انسانی تاریخ بین به تبدیلی بالکل بپلی بارائی راس کے بہ گیرا ٹرات بیں سے دو چیزیں بہاں خاص طور برخا بل ذکر ہیں۔ ایک بیکہ جب بیمعلوم ہوا کہ خلاصرت ایک ہے اور بقیہ تمام چیزیں اس کی مخلوق اور محسکوم ہیں تو اس کے لاڑمی نیتجہ کے طور برخا ہر فطرت کے تقدس کا ذہن ختم ہوگیا۔ وہ چیزیں جواب تک انسان کے لیے برستش کا عنوان بنی ہوئی تھیں۔ وہ اس کو اپنی خاوم نظراً نے لگیں (خلق میم مافی الا درض جمیعا، بقرہ ۲۹) اب آدمی نے چاہا کہ وہ ان چیزول کو جانے اور ان کو استعمال کرے۔ انسانی ذہن کی بہی وہ تبدیلی ہے جس نے تاریخ بیس تو بھاتی دور کو ختم کر کے سامنس کے دور کو شروع کیا۔ اس کے ساتھ دو سرانیتجہ بر ہوا کہ بادشا ہست کا دور کم از کم نظریاتی طور بہر ختم ہوگیا اور عوامی حکم ان کے دور کا آغاز ہوا۔ جب یہ علوم ہوگیا کہ تم مائی نسان کے اندر کوئی خدائی صفحت نہیں تو اس کے بعد بائل قدرتی طور بہر خدائی حق حکم ان کے لئے ذمین بائی نہیں دی ۔

ان دونوں انقلابات کا آغاز مدینہ سے ہوگیا تھا۔اس کے بعدوہ دمشق، بغداد، اسپین اور سسلی ہوّا ہوا ۱۳۹ قدیم آباد دنیا کے بڑے حصہ میں تھیں گیا۔ اس مدت میں قدیم حالات کے اثر سے اس فکری تحریب کو بار بازشکاات کا سامنا کرنا بڑا۔ تاہم اس کا سفر جاری رہا۔ مخالف طاقتوں کی کوئی بھی کوشش اس میں کا میاب نہ ہوسکی کہ وہ مظاہر فطرت کے تقدس کے دور کو دوبارہ اس کی سابقہ عظمت کے ساتھ وابیں لاسکے۔ ادر نہ کہ کمراں کے لئے بھی یمکن ہوا کہ وہ اس طرح مقدس با درشاہ ہونے کا مقام حاسل کر ہے جیسا کہ عراق کے نمرود اور مصر کے نے بھی یمکن ہوا کہ وہ اس طرح مقدس با درشاہ ہونے کا مقام حاسل کر ہے جیسا کہ عراق کے نمرود اور مصر کے نے بھی یمکن ہوا کہ وہ اس طرح مقدس با درشاہ ہونے کا مقام حاسل کر ہے جیسا کہ عراق کے نمرود اور مصر کے نوعون کو فذیم زمانہ میں حاصل تھا۔

مسلم دنیاسے مغربی دینیای طرف

### جديد انقلاب كى اسلامي الهميت

جدبدمغربی انقلاب، اپنی عمومی حیثیت میں، خود اسلام کا پیداکرد و تقاراس کے نتائج اسلامی نقطه منظر سے بے صداہم تقے۔ اس انقلاب نے دنیوی اعتبار سے اس دعائی تکمیل کردی تقی جس کوخلانے ان الفاظ میں ہمیں تنقین کیا تھا: اے ہمارے رب، ہم بروہ بوجہ نہ ڈوال جوتو نے پچھلے لوگوں پر ڈوالا (بقرہ) اس انقلاب کے نتیجہ بیں زندگی کے نظام میں ہمارے موافق جو تبدیلیاں ہوئیں وہ خاص طور بریہ پھیں:

ا۔ قدیم زمانہ کے بادشاہ لوگوں میں بیعقیدہ سٹھاکر حکومت کرتے تھے کہ وہ سورے دیوتا یا چاند دیوتا کی اولا دہیں۔ یہ وجہ ہے کہ قدیم زمانہ ہیں توحید کی دعوت فوراً سیاسی اقتدار کی حربیت بن جاتی تھی اور شرک بادشاہوں کے ظلم کا نشانہ بنتی سمی ۔ شرک کی تر دید کو وہ اپنے تی حکم انی کی تر دید کے ہم عنی سمجھتے تھے ۔ اسلامی انقلاب کی ہمیل کے طور پر پورپ میں جو جمہوری انقلاب آیا ہے اس نے اس نزالت کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا کیونکہ آج کا حکم ان عوامی رائے سے حکم ان کا تی مصل کرتا ہے ندکہ فدا کے ساتھ اپنا مفووضہ الوہی در شد جو گرکر ۔ اس تبدیلی نے تاریخ میں ہیلی باریدا مکان کھول دیا کہ تو حید کی تبلیغ اس اندیشہ کے بغیر کی جائے کہ بہلے ہی مرحلہ میں غیر صرور دی طور بریاس کا نکرا وسیاسی ادارہ سے ہوجا ہے اور وہ اس کو کیل کر رکھ دے ، جیسا کہ اسلام سے پہلے سا دی تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔

۱- قدیم نماند میں مظا ہر فطرت (سورج ، چاند، دریا وغیرہ) کومقدس سجھا جاتا تھا۔ توحید کی بنیا د پرمہونے دالے اسلامی انقلاب اوراس کے زیرا تر پیدا ہونے والے مغرب کے سائنسی انقلاب کے بعدیہ ہوا کہ فطرت کے واقعات خلائی مظا ہر کے بجائے عام ما دی مظا ہر سجھے جانے گئے ۔ جو چیز پہلے پو جنے کی چیز سجمی جاتی تھی وہ اب تحقیق توب س کی چیز بن گی ۔ اس کے نتیجہ میں جدید سائمنسی اور کمنئی انقلاب بیدا ہوا جس نے بے شمار ننگ طاقتیں انسان کے قبضہ میں دے دیں ۔ اس انقلاب کے ذریعے تیز دفتار سواریاں وجود میں آئیں اور جدید ذر الک طاقتیں انسان کے قبضہ بین دے دیں ۔ اس انقلاب کے ذریعے تیز دفتار سواریاں وجود میں آئیں اور جدید ذر الک ابلاغ ( براسی ، ریٹر یو دغیرہ ) تک انسان کی دسترس ہوئی ۔ اس طرح تاریخ بیں بہلی بار برمکن ہوگیا کہ سی عقیدہ کی بین عالمی اور بین افوا می سطح پر کی جا سکے ۔ خدا کے دین کی دعوت مقامی دعوت کے مرحلہ سے گزد کر ما لی دعوت کے مرحلہ سے گزد کر ما لی دعوت کے مرحلہ میں داخل ہوگئی ۔

سو-اسس انقلاب کے ذریعہ کا مُنات کے دہ چھپے ہوئے حقائق سامنے آئے جو توحیدا دراس سے تعلق نظر بایت کے حق میں اعلیٰ علمی دلائل فراہم کررہے ہیں۔ جفوں نے قرآن کے کا کناتی اشاروں کو کھول کر ہرایک کے لئے اعلیٰ تن بن فہم بنا دیا ہے۔ اس طرح تاریخ ہیں کہلی باروہ دور آیا جب کہ کا کناتی نشانیاں مجزہ کا بدل بن جائیں۔ دینی حقیقتوں کو مشاہداتی دلائل کی سطح پر ثابت کیا جا سکے۔

ہم۔ تیجراسی انقلاب کے ذریعہ تاریخ میں تبلی بار معاملات برغور وفکر کا سائنسی ، بالفاظ دگیر واقعاتی نقط بنظر بہد اموا - کا گنان کا علم صرف اسی وقت حاصل موسکنا تھا جب کدانتہائی حقیقت ببندا نداندا ندازیں اس برغور کیا جائے ۔ اس لئے اس کے اثر سے علمی دنیا میں بہی عام ذہن بن گبا ۔ اب واقعات کو واقعات کی رو سے دیجھا جانے لگا نہ کہ خوش عقیدگی یا تو ہمات کے اعتبار سے ۔ اب یہ نضا بدیا موئی کہ مذام ب کی خالص علمی اور ناری تحقیق کی جائے ۔ اسی انداز مطالعہ کا یہ نیجہ تھاکہ موجودہ نما ندین علی سطح پر نیسلیم کرلیا گیا کہ اسلام سے سواحین تحقیق کی جائے ۔ اسی انداز مطالعہ کا یہ نیجہ تھاکہ موجودہ نما ندین علی سطح پر نیسلیم کرلیا گیا کہ اسلام کے سواحین

ندام بین سب کے سب غیرتاریخی (ا وراس بناپر ناقابل اعتبار) ہیں۔ مدام ب کے درمیان جس مذہب کو تاریخی اعتبار ہیں۔ مدام ہے در میں منہ ہے دہ صرف اسلام ہے در الاحظم و دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس) مغرب کا غلبہ مسلم و نیا بہر

مسلم دنیان صلیبی جنگول (۱۰۹۱ – ۱۰۹۵) بین کی پورپ برفتح یا نی تقی - گراس فتح کے بعد بی برطکس علی عرف بردی میدان بین سلم دنیا برطکس علی عرف بردی میدان بین سلم دنیا بسی شروع بردگیا مسیحی پورپ نے جسوس کیا کہ اس کا پیچھے ہونا نخا - جنانچہ سلیبی جنگول کے بعد پورپ نے تیزی سے سلمانوں کے علیم اور عربی زبان کوسیکھنا شروع کر دیا ۔ بعد کی صد بول میں جب مسلم دنیا کے اہل علم پورپ کے ملکوں میں شقل ہوئے تو دہاں بیمل اور تیزی سے جاری ہوگیا ۔ بالا خرم غرب کی نزتی اس نوبت کو پہنچی کہ وہ علم وقل کے تمام سنعبول میں مسلم قوموں سے آگے بردھ گیا ۔ اب اس نے مسلم حمالک میں داخل ہونا نشروع کیا اور انبیسویں صدی تک یہ حال ہوا کہ تقریباً تمام سلم دنیا برم غربی قوموں کا تسلم خالک میں داخل ہونا نشروع کیا اور انبیسویں صدی تک یہ حال ہوا کہ تقریباً تمام سلم دنیا برم غربی قوموں کا تسلم خالک ہوگیا ۔

یهی سیاسی حادثه اس بات کاسبب بن گیاکه مذکوره قیمتی امکانات اسلامی دعوت کے تی میں ہستعال مرد موسکیں سیلیں جنگوں میں ہاری ہوئی فوموں کو دو بارہ سلم علاقوں میں گھستے ہوئے دیچھ کرلوگ بھیرا سطے مسلم دنیا میں مغرب کے خلاف سیاسی زور آز مائی شروع ہوگئی ہے تی کہ بہت سے لوگ سیاسی مقابلہ آرائی ہی کو عین اسلام ثابت کرنے گئے تاکہ لوگ جب اجنبی حکم انوں سے لڑکر فارغ ہوں توخود اپنے ملکی حکم انوں کے خلاف مقدس سیاسی جہاد چھیڑ دیں ۔ اس فضا بین کسی کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہ طاکہ جدید دنیا نے کچھ نے امکانات مقدس سیاسی جہاد چھیڑ دیں ۔ اس فضا بین کسی کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہ طاکہ جدید دنیا نے کچھ نے امکانات کھولے ہیں اور وہ اسلام کے تی میں کامیابی کے ساتھ استعمال کئے جاسکتے ہیں ۔ جدید مواقع انتظار کرتے دہ کہ ہم ان کو استعمال کرکے اسلام کی دعوت کو سارے عالم میں تھیلا دیں اور نتیجہ خدا کی نصرت کے ستی ہوں ۔ مگر ہم ان کو استعمال کرکے اسلام کی دعوت کو سارے عالم میں تھیلا دیں اور نتیجہ خدا کی نصرت کے ستی ہوں ۔ مگر ہم ان کو استعمال کرکے اسلام کی دعوت کو سارے عالم میں تھیلا دیں اور نتیجہ خدا کی نصرت کے ستی ہوں ۔ مگر کسی سیاسی نفسیات نے ہم کو اُدھر توجہ دینے کی فرصرت ہیں نہ دی ۔

### سَبیاسی انقلاب کی نوعیت

سیاسی انقلاب کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ اسلامی نقط نظر سے بیاسی انقلاب در اصل اس کا نام ہے کہ اہل جی کواہل باطل برغلبہ حاصل ہوجائے (الصدف) قرآن کی صاحت کے مطابق یغلبہ نصدا کی قوفیق اور حرت سے حاصل موتا ہے (در حا النفس الامن عند الله) اور خدا کی نفرت کا استحقاق حاصل کرنے کی واحد لازمی نشرط دعوت ہے۔ اہل حق جب دعوت کے عمل کواس کی نمام صالح ستران کے ساتھ شروع کریں اور اس کو کرتے ہوئے اتمام حجت کے فریب ہم چیا دیں تو اس وقت اس دعوق عمل کی کمیل کے نتیجہ ہیں ایک طرف اہل حق انعام کے مستحق ہوجاتے ہیں اور دوسری طرف اہل باطل سنراکے ستحق ۔ اس دقت خدائی منصوبہ کے تحت حالات ہمں تتب دی

شروع بوجاتی ہے۔ اہل حق خدا کی طاقت سے سلے ہوکر اہلِ باطل پرغالب آتے ہیں۔ دعوت مق اور اتمام مجت کے بغیر محض سیاسی کارروائیوں سے مجھی کسی سلم گردہ کوغیر سلم طاقتوں پرغلبہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ یہ خدا کی سنت بین مجھی تبدیلی نہیں ہوتی (انعام ۱۳۱)

غیرسلم اقوام کے لئے غلبہ کا فیصلہ خدا کے عام قانون استحال کے تحت ہوتا ہے (بونس سم ا) گرال ایمان کے لئے غلبہ کا فیصلہ قانون اتمام حجت کے تحت ہوتا ہے۔ اگر ہم غیرسلم گردہ پر دعوتی علی کو انجام ندیں توہم کو یہ امید بھی ندکرنی چاہئے کہ غیرسلم گروہ پر غلبہ کی قمیت ہے۔ امید بھی ندکرنی چاہئے کہ غیرسلم گروہ پر غلبہ کی قمیت ہے۔ بھر دب فیمت ادانہ کی گئی ہو تو متاع مطلوب آخرکس طرح صاصل ہوگ ۔

مسلم دنیا میں سیاسی روعمل

چودهوی صدی سجری کا آغازاس وقت مواجب که انتسوی صدی عیسوی کاخاتمه مور با تفار اسس اعتبارسے چودھویں صدی ہجری اسلامی تاریخ کی اہم ترین صدی تھی۔ کیوں کہ یہ اس وقت آئی جب کہ اسلامی انقلاب كے بعد شروع ہونے والاعل این آخرى تميل كم حلد مك بہنے گيا تقار خاتم النبن صلى الله عليه وسلم ك فربعما بسرتعالی نے جس عالمی ہدایت کا دروازہ کھولا تھا ، اس کوبرروے کارلانے کے حالات اورضروری دسائل ا بنى كا مل صورت ميں مہيا بوكر بمارے سامنے آ چكے تھے۔ گرتار يخ كا غالباً يسب سے بڑا الميہ ہے كہ يہ دروا زہ عین اس وفت نو دسلمانوں کے ہاتھول بند ہوگیا جس کواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہزارسالہ عمل کے نتیجیں کھولاتھا۔ جدیدانقلاب نے یورپ کو حوطافتیں دی تقین ان کواس نے اسی طرح اپنے تو می عزائم کی کمیل کے لئے استعال کیا جس طرح کوئی بھی قوم ان حالات میں کرتی ہے۔مغربی قومول کی دسترس جیسے ہی جدید طاقتوں پر ہوئی ان کے بہاں وہ بیزوجود میں آئی جس کومغربی استعمار کہا جاتا ہے۔ انھوں نے اپنے جغرافبہ سے کل کرخشکی اورتری میں اپنے جھنڈے گاڑے۔ تومول کے درمیان اپنی تہذیب بھیلائے۔ جن لوگوں نے ان کے داستہیں ركاوط والى ان كوابينظم كانشانه بنايا مغربي قومول كان عزائم كابراه راست شكار مون والدزياده ترمسلان تھے۔ کیونکداس وقت یورپ کے باہراکٹرا باد دنیامسلانوں ہی کے زبراقتدار تھی۔ اس کانیتجہ یہ ہواکہ وہ چیز جس کو ہم نے اسلامی انقلاب کاسیکولرنیتج کہاہے ، اس کا تعارف مسلمانوں سے اپنے پہلے ہی مرصلہ میں اس حیثیت سے بوا گویا که وه ایک دشمن طاقت ہے جومسلما نول کوان کی تمام عظمتول سے محروم کرکے ان کو ایک مغلوب اورسیماندہ توم بنا دینا چاہتی ہے۔مغربی انقلاب کا افادی پہلوان کی نگا ہوں سے او حمل ہوگیا، وہ اس کواینے سیاسی اور اقتصادی حربین کی مینٹیت سے دیکھنے لگے یہ

بودهوي صدى جرى اسلام كى پورى تاريخ بين بېلى صدى تقى جب كەبدامكان بېدا بواتھاكەاسلام

کی دعوت تو حید کو تیسر دا سانی ) کے حالات ہیں انجام دیا جائے جب کہ اس سے پہلے صرف عُسر رسختی ) کے حالات ہی ہیں اس کو انجام دیا جائے ہیں انجام دیا جائے ہیں ہوتا تھا۔ اس طرح یہ واقد ہی پہلی بار ہوا کہ خود انسان کے اپنے مسلمات کے مطابق اسلام کا دعگہ ادیان کے مقابم ہیں واصر معتبر دین ہونا ٹابت کیا جائے اور اس کو اعلیٰ تربی علی شوا بد سے اس طرح مدفل کر دیا جائے کہ کسی کے لئے آنکار کی جرات باتی نہ رہے۔ نیز اس صدی میں بہلی بار تیز رونت اور سواریاں اور تبلیغ کے جدید ذرائع انسان کے قبضہ میں آئے جن سے کام کے کر اسلام کے بیغام کو بین اقوامی مسطح پر بھیبلیا جاسکتا تھا۔ مگر جو قومیں ان خلائی برکتوں کو بھاری طون لارہی تھیں وہ اتفاقی حالات کے نتیجہ میں ہماری سیاسی حریف بن گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری مسلم دنیا مغرب کے بارے بیں مخالفا نہ نفسیات کا شکار ہوگئی ، ہماری سیاسی تھا والے انقلاب کا افادی بہلواس کی نظروں سے او حجل ہوگیا۔ حالاں کہ خدانے مسلمانوں کے مفاری کو نظریاتی طور بہر فتح کر سکتے تھے۔ اگر مسلمانوں نے بروقت اس دانش مندی کا ثبوت دیا ہوتا تو چودھویں صدی ہوی میں تا تاری فاتحین کے خاد مان اسلام بن جانے کی صورت میں بیش آئے بکا جو اعظویں صدی ہوی میں تا تاری فاتحین کے خاد مان اسلام بن جانے کی صورت میں بیش آئے بکا جو اعظویں صدی ہوی میں تا تاری فاتحین کے خاد مان اسلام بن جانے کی صورت میں بیش آئے بکا ہے۔

موجوده زمایز کی اسسلامی تخریکیں

بعدهوی صدی ہجری میں ساری سلم دنیا میں بے شمار اسلامی تحریب اعظیں۔ گرضمنی فرق کے با دہود
یہ تمام تحریکیں ردعمل کی تحریکیں تھیں نہ کہ حقیقی منوں میں متبت تحریکیں۔ جدید سلم قیادت "مغرب" کے نام سے
جس چیزسے داقعت ہوئی وہ صرف پرتھا کہ یہ ایک حملہ اور قوم ہے جو ہمارے لئے سیاسی چیلنج بن کرا تھی ہے، دہ اس
بات سے بے خبرر ہے کہ مغرب در اصل کچہ جدید قوتوں کی دریافت کا نام ہے۔ ادریہ قوتیں اسلام کے لئے عین
مفید ہیں بلکہ بالواسطہ طور برخود اسلامی انقلاب کی بیداکردہ ہیں۔ بی وجہ ہے کہ بیسلم تحریکیں نئے امکانات
سے فائدہ ناٹھا سکیں، وہ جدید قوموں کے مقابلہ میں صرف ایک منفی ردل اداکر کے رہ گئیں۔

اس صورت حال کامزید نقصان به بهوا که دوسری قومول سے بماراصیح اسلامی دشتہ فائم نه بهوسکا سلان کے لئے دوسری قوبیں مدعوی حیثیت رکھتی ہیں۔ مگر مذکورہ نفی نفسیات کا به نتیجہ بهوا کہ ہم نے ان قومول کو مدعو نه سمجھا، ان کوصرت حرافیت کی فظرسے دیکھا۔ اسلامی تحریبیں بیغام آخرت کی تحریبیں بذرہیں بلکہ بیغام سیاست کی تحریبیں بنگئیں۔ ان تحریکوں نے انداز کے فرق کے ساتھ ، جدید دنیا کوجس "اسلام" سے واقف کرایا دہ محف ایک قسم کا قومی اسلام تھا نہ کہ خدا کا وہ دین جو انسانوں کو آخرت کی ابدی کامیابی کاراستہ دکھانے کے لئے آیا ہے۔ داعی اور مدعو کا تعلق حریف اور مدر تھا بل کا تعلق میں اور مدعو کا تعلق حریف اور مدر تھا بل کا تعلق میں اور مدعو کا تعلق حریف اور مدر تھا بال کا تعلق میں کو ان کارو گیا۔

مسل تحریس این حس معذوری کی وجه سے «مغرب محیثیت استعمار» اور «مغرب محیثیت جدید قوت " کوالگ الگ کرے نہ دیکھ سکیں ، اس معذوری کا یہ نتیج بھی ہوا کہ انھول نے جدید قوموں کے خلاف اپنی جہم ہیں نہ تو نئی قوتمی فراہم کیں اور نہ نئے حالات کی رعایت کی مصر درجہ نا دانی کے ساتھ سوسال سے بھی زیا دہ عرصہ تک جان د مال کی قربانیاں دی جاتی رہیں جب کہ ان قربانیوں کے لیے قطعی طور ریم تقدر تھاکہ اسباب کی اس دنیا ہیں دہ بائل رائگان موكرره جائين اس طويل غير حقيقت بيندا بذسياست كي اب بدنفسياتي قيمت مسلمانون كودبني شرري ب کہ دِری کی پوری سلم دنیا ایک قسم کے فرضی حبونِ عظمت (paranoia) کا شکار موکرر مگی ہے اور اب کوئ که پرری ن پورس سرسی سی حقیقت بهندانه بات اسے اپیل می نهیں کرتی سے فخر نهیں ذمہ داری

یاکستان کے صدر جزل محدضیا رائی نے یم اکتوبر ۱۹۸۰ کو اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی میں ایک تعریر کی ۔ ان کی ڈیرمھ گھننٹ کی تی قربران کے اپنے الفاظ میں دنیا بھر کے . 4 کرورمسلمانوں کے نمائندہ کی حیثیت سے تھی۔ ان كى تھى ہوئى تقرير كاايك بيراگراٹ برتھا :

As they enter the 15th Century Hijra, the Islamic peoples, who have rediscovered their pride in their religion, their great culture and their unique social and economic institutions, are confident that the advent of this century would mark the beginning of a new epoch, when their high ideals of peace, justice, equality of man, and their unique understanding of the universe, would once again enable them to make a worthy contribution to the betterment of mankind.

اب کہ اسلامی قومیں بندر صوبی صدی ہجری میں داخل ہورہی ہیں ، انھوں نے اپنے ندسپ ، اپنے عظیم کلچرا ور ا پینے بے مثّل سما جی اورمعاشی ا داروں میں اپنے فخر کو دوبارہ دریا فت کربیا ہے ۔ ان کویفتین ہے کہ اس صدی کا و غاز ایک نیخ عبد کی ابتدا ثابت بوگا جب که این ۱۱ نصاحت ۱ نسانی برایری اور کا کنات کے بارے میں ان کا بے مثل شعور ان کو دوبارہ اس قابل بنائے گاکہ وہ انسانیت کی بھلائی میں قابل قدر حصدا داکرسکیں۔ جزل محدضیارالی نے یہ بات موجود ہ سلمانول کی تعربیت کے طور پر کہی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اسی میں مسلمانوں کا وہ المیکھی جھیا ہوا ہے جس نے موجودہ زمانہ بسان کی تمام اسلامی کوششوں کو بے قیمت بنا دیاہے۔ آج ساری سلم دنیا میں اسلام کے نام برزبر دست سرگرمیاں جاری ہیں مگر بیساری دھوم فخر (pride) کے طور برے نک دمہ داری کے طور برے فرآن سے علوم ہوتا ہے کہ دنیوی سرگرمی فخرکے احساس کی بنیا دیرانفتی ہے (مدیدم) اوراخروی سرگرمی عبدست کے احسس کی بنیا دہر (ذاریات ۵۹) فخرسے انائیت اور مطالبہ کا جذب ابھر تا ہے ادرعیدست سے عجزاور ذمہداری کا۔ سلامی تحریک وہ ہے جوجہنم سے ڈرانے کے لئے اٹھے۔ مگرموجودہ زمانہ کی

اسلامی تحرکیں دنیا ہیں بڑائی صاصل کرنے کے جذبہ سے اٹھی ہیں۔ قومی سربلندی کے احساس نے ان کو کھڑا کیا ہے۔ آئے کے مسلمانوں کے لئے اسلام ایک ناز کی چیزہے نہ کہ حقیقة اُ آخرت کی صراط مستقیم ریہ واقعہ یہ نابت کرنے کے کے کافی ہے کہ پرخوی سلمانوں کی قومی تحریکیں ہیں نہ کہ خینی معنول میں اسلامی تحریمیں میں المانوں کے رہے کہ خوائی مذہب سے میشہ فخر کے بہاں آئے جس مذہب کی وهوم ہے وہ قومی مذہب سے میشہ فخر کی نفسیات ابھرتی ہے اور خوائی مذہب سے ذمہ داری کی نفسیات رہے۔

یہ ودیوں کی صبیونی تحریک قدیم اسرائی عظمت کو دالیس لانے کی تحریک ہے۔ ہند ووں کی آرائیس الیس نظیم اپنے شان دار ماصنی کو دوبارہ قائم کرنے کے لئے احتی ہے ۔ اسی طرح مسلمانوں کی جی ایک جُرِفِی تاریخ ہے اور موجودہ زمانہ کی مسلم تحریکیں کسی اعتبارے اسی برفخ ماصنی کو والیس لانے کے جذبہ سے ابھری ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں اور ہندووں کی تحریکیں ندہجی اصطلاحات استعمال کرنے کے با وجود حقیقی معنوں میں نرہجی تحکیر نہیں میں ۔ اسی طرح مسلمانوں کی اسی فسم کے جذبات کے تت انتھے والی تحریکیں ہیں ۔ اسی طرح مسلمانوں کی اسی فسم کے جذبات کے تت انتھے والی تحریکیں ہیں ۔ اسی طرح مسلمانوں کی اسی فسم کے جذبات کے تت انتھے والی تحریکیں اسی میں ۔ خداکسی جبی محف اس کے مل کو معنوں میں بیان کرتی ہیں ۔ خداکسی مجمی محف اس کو اسلامی اور منتبارے دو فدا سمانی کے مل کو معنوں تن کے ساتھ اسلامی اسلامی کی نظریں تو می تحریک ہی درہے گا اس کو اسلامی کی نظریں تو می تحریک ہی درہے گا ، اس کا فرآن و حدیث کے الفاظ استنمال کرناکسی مجمی طرح اس کو اسلامی کی نظریں تو می تحریک ہی درہے گا ، اس کا فرآن و حدیث کے الفاظ استنمال کرناکسی مجمی طرح اس کو اسلامی کی نظریں تو می تحریک ہی درہے گا ، اس کا فرآن و حدیث کے الفاظ استنمال کرناکسی مجمی طرح اس کو اسلامی کی نظریں تو می تحریک ہی درہے گا اسلامی اسلامی کی نظریں تو می تحریک ہی درہ اسلامی اسلامی کی نظریں تو می تحریک ہی درہا ہے گا کو اسلامی کے می نظریں تو می تحریک ہی درہ ہی کہ درہ اس کو اسلامی کو کو کو کو کی نظریں تو می تحریک ہی درہ ہے گا کہ دو درہ ہے گا کہ دو درہ ہی کو کو کو کی درہ کے درہ کو کریک کو کو کو کو کی درہ کی دو کو کو کو کھی درہ کی دو کر کو کو کو کو کو کو کو کی درہ کی درہ کے درہ کو کو کو کھی درہ کی درہ کی درہ کے درکا ہم کو درکا ہم کے درکا ہم کو درکا ہم کے درکا ہم کو درکا ہم کے درکا ہم کے درکا ہم کے درکا ہم کے درکا

تحریک کامتھام بنیں دے سکتا۔ اور نہ اس برخداکے وہ وعدے بورے ہوسکتے جو صرف حقیقی اسلامی تحریک کے مقدر ہیں۔ کے لئے مقدر ہیں۔ کرنے کا کام

اسلام پونکه آخری دین ہے۔ اس لئے صروری ہے کہ وہ اپنے وجود کے اعتباد سے قیامت تک باتی رہے۔ اس لئے دین کا تحفظ بھی ایک صروری اور طلوب کام ہے موجودہ زمانہ کی بھن تحریکوں نے اس اعتباد سے یقینا آمفید خدمات ابخام دی ہیں۔ وہ اسلام کے فکری اور عمی نقشہ کی محافظ ثابت ہوئی ہیں ۔ بعض ادارے قرآن ور حدیث اور اسلامی مساکل کے علم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یعین جماعتیں اسلامی عبادات کے ڈھانچ کو ایک نسس سے دوسری تک بہنج اِنے کا کام کررہی ہیں۔ کچھا ورادارے قرآن وحدیث کامتن صحت وصفائی کے ساتھ نسس سے دوسری تک بہنج اِنے کا کام کررہی ہیں۔ کچھا ورادارے قرآن وحدیث کامتن صحت وصفائی کے ساتھ جھاپ کر ہر حکمہ کچھیلار ہے ہیں۔ یہ تم کام بجائے خود مفید ہیں مگر ہر حال وہ تحفظ دین کے کام ہیں نے کہ دعوت دین کے جہاں تک اسلامی کو دعوتی تو یک میڈیت سے زندہ کرنے کا سوال ہے وہ موجودہ زمانہ ہیں ابھی تک واقعہ نبین سکار حتیٰ کہ بنظ ہرایہ امعام ہوتا ہے کہ لوگوں کو شاہداس کا شعور بھی ہمیں۔ بہی وجہ ہے کہ وہ اکثر ایسے کامول کو اسلامی دعوت کا عنوان دے دیتے ہیں جن کا اسلامی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ۔

پندرهویں صدی جری میں کسی حقیقی اسلای کام کے آغاز کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم اس صورت حال کو ختم کریں جس نے ساری دنیا میں اسلای نخر کیے کو سیاسی نخر کیے سے ہم معنیٰ بنار کھا ہے یہ سلمان ہر ملک میں وقت کے حکم انوں کے خلاف شور و شریر پا کرنے میں مشغول ہیں۔ کہیں ان کی یہ تخر کیے غیر مسلم اقتدار کے خلاف برپا ہے اور کہیں مسلم آفندار کے خلاف برپا ہے اور کہیں مسلم آفندار کے خلاف بربیا ہے موجہد کے روپ میں ہے اور کہیں زبانی اور کلی اجتماع کے روپ ہیں ہم وہ ایک اسلامی سیاسی نلسف کے زبر سایہ کام کر رہی ہے اور کہیں فلسف اور نظر بیٹ بھیں اس نے وہ ایک اسلامی سیاسی نلسف کے زبر سایہ کام کر رہی ہے اور کہیں فلسفہ اور نظر بیٹ بھی موجہ دور کہیں اس نظر عنوان اختیار کو دعوت توجید اور اندار آخرت کے لیے استعمال نئر زااور اپنی تو توں کو بے فائدہ طور پر مفر وصف میں موبی کو رہی کے خلاف محادث میں ضائع کرتے رہنا۔ اس اعتبار سے دیکھے تو مسلمانوں نے موجو وہ زماند میں بالکل اس کی کار کر دگی کا بٹوت و یا ہے خدا نے دعوتِ حتی کی راہ سے سیاسی رکا و مٹ کو دور کر کے انہیں موتع دیا تھا کہ وہ آزاد از حالات میں خدا کے تمام بندوں تک نموالی ہے اور جس کے مطابق وہ ایک ایک شخص کا حساب یسے کہ وہ ترک رہیں ہے دو بارہ نے نے عنوان سے اپنے خلاف سیاسی رکا و ٹیں گھڑی کرلیں۔ نودساخت سیاسی ہما وہ ایک ایک شخص کا حساب یسے والا ہے۔ گرا ہنوں نے دوبارہ نے نے عنوان سے اپنے خلاف سیاسی رکا وٹیں گھڑی کرلیں۔ نودساخت سیاسی ہماد ورالے۔ گرا ہنوں نے دوبارہ نے نے عنوان سے اپنے خلاف سیاسی رکا وٹیں گھڑی کرلیں۔ نودساخت سیاسی ہماد یہ ایک ایک شخص کو نہیں۔

قرآن میں ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جواللہ کی مدد کرے (ج سم) ہردور میں خدا اپنے دین کے تی میں کچھ امکانات کھولتا ہے۔اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوں جو خدا کے اشارہ کو سمجھیں اور خدا کے منصوب میں اپنے آپ کوشائل کردیں صحابہ کرام وہ نوش نصیب لوگ ہیں حبفوں نے اپنے زمانہ میں خدائی منصور كوسمجهاا ورا يخآب كويورى طرح اس كواله كرديار اس كانتيجه وعظيم انقلاب تصاجب في انساني "اريخ کے رخ کو موٹر دیا۔

بارش كا آنا خدا كے ايك منصوب كا خاموش اعلان ہے۔ بيكة ومي ابنا بيج زمين ميں دا اے تاكه خدا ا بنے کائناتی انتظام کواس کے موافق کرے اس کے بیج کوایک پوری فصل کی صورت میں اس کی طرف لوٹائے۔ كسان اس خدائى اشاره كوفوراً سمحه ليتاب اورايني آب كواس خدائى منصوب بين يورى طرح شامل كرديتا سعد اس کانیتجدایک بهلهانی بعدی فصل کی صورت میں اس کو واسیں ملت ہے۔اسی طرح موجودہ زما ندمیں، ہزار سالہ عل كے نتيج ميں ، الله تعالىٰ نے اپنے دين كے حق ميں كچھ نئے مواقع كھولے تھے۔ يه مواقع كه اقتدار كا حريف بن بغيرتوحيداورآخرت كى دعوت كوعام كياجائ رجوكام ببيام عجزاتى سطح برانجام دينا يرتا كفاءاس كوعام طبیعیاتی استدلال کی سطح برانجام دیا جائے ۔ حوکام سیلے تعصرب کے ماحول میں کرنا بڑتا تھا اس کو ندہی رواداری کے ماحول میں کیاجائے۔جوکام بیلے حیوانی رفتار سے کیاجا آئی اس کو شیعن رفتار کے ساتھ انجام دیا جائے ر

يروجوده زمانه بب خذا كامنصوبه تها-خلاف سارے بهتري امكانات كھول دے تھے اور اب صرف اس كى ضرورت تی که خدا کے مجد بندے ان کو استعمال کرے ان امکانات کو واقعہ بننے کا موقع دیں رنگرمسلم فیا دت خدا کے اس نصوبه میں شامل ہونے کے لئے تیار ندمونی ۔ اس نے نئے نئے عنوا نات کے تحت دہی سیاسی حباکہ شے دوبارہ چھیر دے میں کوخلاتے ہزارسالی کے سیجمین حم کیا تھا۔ الفول نے اسلامی دعوت کوسیاسی اور قومی دعوت بناکر دوبارہ اسلام كوأ فتداركا حريفيت بناديا اوركهاكري عين خداكا بسنديده دين ب - اس كانتجريه بواكد مدعوفومول كرساخف برجكه بالكل في فائرة قسم كى مقابلة أرائى سروع بنوكى اورسارك نئے امكانات غير استعمال شده حالت ميں بركے وہ كئے۔

كام كى الكسوسال سي في زياده من مدت سلمانول في كمودى - بيبال تك كه شيطان في بيدار موكر فايم شرك ک حبکہ جدبد شرک (کمبونزم) کی صورت میں کھواکر دیا۔ اسب کمیونزم کے زیرتسلط علاقوں میں وقی طور رکام کرنے کی دمی مشکلات بیدا بردگئ بین جواس سے پہلے شرک کے زیرتسلط علاقوں میں یائی جاتی تھیں۔ تا ہم غیرکمیونسٹ دنیا میں اب بھی کام کے مواقع کھلے مبوئے ہیں اور بہاں پندر بھویں جدی ہجری میں اس صالح جدوجہد کا آغاز کیا جاسکتا ہے جو پودهوی صدی تجری میں ندکیا جاسکا۔

----- بوط: يه مقاله اسلامي سمينار (تجويال) مين ۱۸ جنوري ۱۹۸۱ کوبرها گيا-

### دعوت اورعمل

کوئ داعی اسس وفت اللّہ کی نظریس داعی ہے جب کہ وہ داعی ہونے کے ساتھ عامل ہی ہو۔ آدمی جب کسی دوسرے خض کونیکی کی تلقین کرسے توسنجدگی کا تقاصہ ہے کہ وہ نود کھی اسس پر کاربند ہو۔ حضرت شعیب نے اپن قوم سے فرمایا کہ میں نہیں جا ہتا کہ میں خود وہی کام کرول حبس سے میں تم کودوک رہا ہوں (ہود ۸۸)

بس مروف کی تلقین کرنا اور اس برعل کرنا دولون ہی واجب ہیں، ان ہیں سے کوئی ایک دوسرے کے ترک سے ساقط نہیں ہوتا۔ علماء سلف اور علما، خلف کا سے حالی ہے۔ ان بیں سے بعض اس طرف کیے ہیں کہ جوشفص گنا ہوں کا مرتکب ہو وہ دوسرے کو اکنیں گنا ہوں سے ندرو کے۔ گریقول منبیف ہے۔ اور اس سے جی زیادہ صنعیف بات یہ ہے کہ اس کو سورۃ ابقرہ کی آبیت ( آنامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم ) سے نکا لاجائے ، کیول کہ اس میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ۔

میم بات یہ ہے کہ عالم معروف کی تلفین کرے گا اگر جبہ وہ اس پرعمل نکرتا ہواوروہ منکر سے روکے گا اگر جبہ وہ اس پرعمل نکرتا ہواوروہ منکر سے روکے گا اگر جبہ وہ خود اسس کا مرکب ہو۔ مالک نے رمبعہ سے نقل کیا ہے ، ایخوں نے کہا کہ بیں نے سید بن جبر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر ایسا ہوتا کہ آدمی صرف اس وقت معروف کی تلقین بیں نے سید بن جبر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر ایسا ہوتا کہ آدمی صرف اس وقت معروف کی تلقین م

کرے اور منکرسے روکے جب کہ اس کے اندر کوئی جبیسنہ پائی نہ جار ہی ہوتو کسی شخص نے جی معروف کی تلقین نہ کی ہوتی اور نہ وہ من کرسے روکتا۔ امام مالک نے کہا اور سپے کہاکہ کون شخص ہے جس کے اندر کوئی جبیب نہیں ۔

اس معاملہ میں علاراسلام کا اتفاق اس ہے ہے کہ یہ ایک اصول کا مسلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوت کے بیے عمل کی سفیرط دعوت کو ہمیشہ کے بیے نا قابل عمل بنا دیتی ہے۔ کیوں کہ ایک سپا عامل اورصالح انسان النہ سے ڈرنے والا انسان ہو تاہے۔ ایساآ دمی آخرت کے احساس سے کا نیتار ہما ہے۔ اسس کا احساس احتساب اتنا بڑھ حاتا ہے کہ وہ ا بینے بظاہر عمل کو بھی بے عمل سمینے لگنا ہے۔ ایس حالت میں کون ہوگا جو ا بینے صالح اور باعمل ہونے کا یقین کرسے اور اس کے بعدوہ دعوت اسلامی کا آغاز کرے۔

اصل یہ ہے کہ دعوت اصاب فرمہ داری کے تحت ظاہر ہونے والاعل ہے نہ کہ اساس صالحیت کے تحت ، مرعوبی جب اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کرتا ہے تو وہ اسلام کی اپنی صدافت کی بنا پر ابساا قدام کرتا ہے نہ کرمسلاؤں کو باعمل ہونے کو دکھ کر۔ اگر داعی کے باعمل مونے کو دکھ کو لوگ می کو قبول کرتے تو شام انبیاء کے گرد انسانوں کی بھیڑ دکھائی دیت ۔ مگر معلوم ہے کہ آخری رسول صلی الشرعلیہ وسلم کے سواکسی بھی بینے برکے گرد انسانوں کی کھیڑ دکھائی دیت ۔ مگر معلوم مہنیں ہوتی ۔ جسمی انتہ علیہ وسلم کے سواکسی بینے برکے گرد انسانوں کی کوئی بڑی جماعت اکھ شام مہنیں ہوتی ۔ جسمی انت یہ ہے کہ دعوت ہر حال میں دینا ہے ادر ہر شخص کو دیزا ہے ، اس کے مہنیں ہوتی ۔ جسمی انتہ یہ ہے کہ دعوت ہر حال میں دینا ہے ادر ہر شخص کو دیزا ہے ، اس کے لیے ندکورہ قسم کی کوئی متر ط نہیں لگائی جاسکتی ۔

### اصل رکا وسط

کہا باتا ہے کہ اسلامی وعوت کے حق میں سب سے بڑی رکا و شایہ ہے کہ عارب پاس اسادی اعمال والے لوگ نہیں ، عام النان صرب مثال کے ذریعہ انقلالی تا ٹر تبول کیتا ہے نہ کیمسلمی بیٹوں دریشنی و اردوں

کے ذراید ۔ مگر ہماری بے بسی بہ ہے کہ ہم مدعوسے بہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ۔۔۔۔ دیکیھو بیہ ہے اسلامی انسان و دیکھو بیہ ہے اسلامی انسان و دیکھو بیہ ہے اسلامی ہماعت ،

یہ بات بظاہر مہایت درست معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ آدمی صداقت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قول کی کوئی قیمت نہیں جس کے ساتھ عمل کی مطابقت شامل نہ ہو۔ اس اعتبار سے داعی کو بلا سنبہ باعل ہوتا چاہیے۔ مگریہ مہا بہت سادگی کی بات ہوگی کہ یہ سمجہ لیا جائے کہ داعی اگر باعل ہو تو تمام لوگ فوج در فوج اس کے ساتھی بن جائیں گئے۔

یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ تمام انبیار اپنے عمل کے اعتبارسے معیاری انسان سے۔ وہ بلات بہ مثالی کر دار کے حال کسے ۔ مجرکیاان نبیوں کو دیکھ کرسان لوگ جوق درجوق ان کے مومن بن گیے۔ قرآن بتاتا ہے کہ مالمداس کے برعکس ہوا ۔ تمام نبیوں کے مخاطبین سے ان کا انکار کر دیا ۔ کرد ار وعمل کی تمام خوبیوں کے یا وجود وہ ان کو مانسے کے یا وجود وہ ان کو مانسے کے لیے نیار نہیں ہوئے دلیس ، ۳)

حقیعت یہ ہے کہ سپائی کو اختیار کرنے میں اصل رکا وط داعی کا علی نہیں بلکہ مدعو کی مفاد پرسی ہے۔
داعی کی بات کو مانے کے بیے لوگ اسس لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس کی بات مانے سے لوگوں کی بڑائی ختم ہوتی ہے۔
ہے ۔ ان کی انا کا بت نؤ طنا ہے ۔ ان کے مفا دات اور مصلحتوں کا تانا بانامنتشر ہوتا ہے ۔ اپنی بنی بن ان کے ذندگی کو توڑ کر از سرونو ایک نئے نعت پر زندگی کی تعمیر کرنی پڑتی ہے ۔ خاندانی روابط ، ساجی تعلقات اور تومی بندھنوں کا سارا ڈھا نئے بگر کررہ جاتا ہے۔

حقیقت بہ ہے کہ لوگ خود پرست ہیں ،اسس ہے وہ خدا پرست بننے کے بے نیار نہیں ہوتے۔اور یہی حق کو اپنے میں سب سے بڑی رکا وط ہے۔ یہی وہ وج ہے جس کی بنا پر ایسا ہواکہ نسل النا نی کے سب سے بہتر اور مثالی افراد (انبیار علیہم السلام) کا بھی لوگوں سے اعتراف نہیں کیا، بلکہ حست ارت کے ساتھ ان کو نظرانداز کر دیا۔

# عصرى است وبين است المامى لِمْرِيجِرْ مُن است المن لِمْرِيجِرْ مُن مولانا وحيد الدّين خان عے قلم سے

حیات بلت به باغ جنّت نارخهب نمّ

الرساله كيست نه لبرايمان نه لبر جديدامكانات نه للبر اسلاى اخلاق نه كلبر الخساد نه كلبر الخساد نه كبر ميرست نه كبر ميدان عمل نه كبر بيغم إندر منائى الاساله محلد في طلد

Muhammad
The Prophet of Revolution
Religion and Science
Tabligh Movement
The Way to Find God
The Teachings of Islam
The Good Life
The Garden of Paradise
The Fire of Hell
Muhammad
The Ideal Character

Man Know Thyself!

God Arises

دین کی سیاسی تعبیر دین کیائے قرآن کامطلوب انسان نخبىدىددىن . بر-اکسلام دین فطرت تعمیر بلت مذمهب اورسائنس عقلیات اسسام فعادات کامسئلہ انسان اییخ آب کو بہجان تعارفت اسلام اسلام يندرهوبي صدى ميس رامي بندستين ايمان طاقت انتسادمتت سبق أموز واقعبات ذلالهُ قامست حقیعت کی نلاستیں بيغمبرا سسلام ا اخری سفت پر اسسلامی دعوت فدا اور انسان مل پہسال ہے سجارا سستة

تذكيرا لقرآن جلداول " " فلددوم الثدائمسيسر بيغيرانعتلاب مذهب اورجديد سيلنج عظست قرآن دين كابل ظهور أسسلام اسلای زندگ رازِحيات أمجلّه سوشلزم اور اسسلام أمسسلام اودعصرحاصر حقیقت هج اسلامي تعليات اسسلام دورجديدكا خالق ر شریات تعيري طرس تبلغى نخركب ميواست كاسفر اقوال حكست تعبيركي غلطي

دنی تعلیم